





تالین و ترتیب : صاحبرا ده محر توصیف جیدر



چىشتى كىتىنىڭ كانىڭ دىشتى كىتىنىڭ بازار ن فىيىل آباد

#### جمله حقوق تجن نا شر محفوظ بين

نقابت کی ڈائری نام كتاب محرتو صيف حيدر چتتي تاليف وترتبيب مبلی یار جۇرى2005 طالح محتشفين عابد كميوزنك چشتی کمپوزرز متخات 384 تعداد أيكهنرار -/340 روپے

ملغ کے پیخ

مِدید

مكنيه توربيرضوب كابرك فيمل آباد سنير براور زاردوبازارلا بور على براوران ارشدماركيث جفتك بازارفيمل آباد

#### فهرست

O

| صفحهمر | مضامين                           | تمبرشار |
|--------|----------------------------------|---------|
| 16     | الحاج اختر سديدي رحمته الله عليه | (1)     |
| 50     | محمر افتخار احمر رضوي            | (2)     |
| 110    | خاور عظیم قادری                  | (3)     |
| 204    | سرفراز احمدرازي                  | (4)     |
| 240    | شهر مار قدوسی                    | (5)     |
| 255    | محمد شفيق مجابد                  | (6)     |
| 307    | محمد منظور محسن قادري            | (7)     |
| 332    | مرزامحمرلطيف                     | (8)     |
| 341    | محمد يونس فادرى                  | (9)     |
| 367    | محريبين اجمل                     | (10)    |

## استساسيا

روح کا ئنات سیداولا د آ دم حضور رسالتمآب صلی الله علیه و آله وسلم کے والدین کر بمین علیهم السلام کے نام

محمرتوصیف<سیدر جنوری 2005

## تار عتبيا ب

اپني انتبائي مشفقه محترمه معظمه

اتمی جی

كحضور

محرنو صيف حبدر

جۇرى 2005

# يبربلي باس

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، اما بعد فا عوذ با لله من الشطن الرجيم

بسم الله الرحنن الرحيم

نقابت کی ڈائری سے پہلے میں نے نقابت کے موضوع پر کسن نقابت کے منام سے دوجلدوں میں کتاب کھی جسے بفضل خداور سول بے انتہا پذیرائی حاصل ہوئی۔

اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگانے کیلئے یہی کا فی ہے کہ اس کتاب کے دوسال میں جارا پڑیشن شائع ہو بچے ہیں

قار کمین کے ذوق کے پیش نظراب میں نے پاکستان کے مقبول نقیبوں کے انداز نقابت کوان کے آڈیوو پٹریو پر پروگراموں سے تر تیب دیا ہے۔ بعض نقیبوں کی نقابت لفظ بلفظ تحریر کردی ہے اور بعض نقیبوں کی نقابت میں پھھ تبدیلی واضا فہ بھی کردیا ہے۔

مجھے امید ہے کہ من نقابت کی طرح بیر کتاب بھی انشاء اللہ آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان ہے گی۔

قار ئىن محترم!

الحمد للدميري مرتخليق ميرے والدكر؛ مي حضرت علامه صائم چشتي

رحمة الله عليه كے تصرف كى آئنددار ہے جھے اپنى علمى كم مائيگى كا حساس ہے ليكن مجھے رہمة الله على كارسول كشة عشق اولا و ليكن مجھے رہمی فخر ہے كہ ميرى روحانى رہنمائى فنافى الرسول كشة عشق اولا و بنول مجد دالشعراء سيدى وابى حضرت علامہ صائم چشتى رحمة الله عليه جيسى ہستى فرمار ہى ہے۔

میری ظاہری رہنمائی میرے برادر اکبراستاذی المکرم حضرت جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد صاحب مد ظلہ العالی فرماتے ہیں آپ میری تحریوں کی نوک پلک بھی سنوارتے ہیں اور ہرقدم پرمیری حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں آپ نے اپنی کئی کتابوں کی اشاعت مؤخر کر کے پہلے میری کتابیں طبع کروائیں ہیں ہیآ پ کی برادرانہ شفقت کا منہ بولتا شوت ہے اور میں این ہیں ہیآ پ کی برادرانہ شفقت کا منہ بولتا شوت ہے اور میں این برادر مکرم جناب صاحبز ادہ محمد شفق مجاہد صاحب کی از حدمی توں کا بھی شکر گذار ہوں ، جن کی بدولت چشتی کتب خانہ سے اشاعتی کا برا تنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی اتنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی اتنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی اتنی خوبصورتی اور تیزی سے ہور ہا ہے فی الحقیقت آپ ہی چشتی کتب خانہ کی

آخر میں میں اپنے تمام کرم فر ما ؤں کاشکر گذار ہوں تبہوں نے حسن نقابت لکھنے پر مجھے محتبوں سے نوازا۔ اور کتاب کی محبول سے نوازا۔ محمد نوصیف حیدر

# تاثرات

محترم جناب حافظ ربياض حسين سلطاني صاحب مدظله العالى برادران مکرم صاحبزا دہ جناب محمرتو صیف حیدر صاحب ہے ان کے کتب خانہ پر ملا قات ہوتی رہتی ہے ایک دن ملا قات میں انہوں نے اپنی تصنیف خسن نقابت و کھائی چند اوراق دیکھے چونکہ میں نقیب نہیں ہویں خطیب ہوں لہذامیں نے ان کی حوصلہ افز ائی کے لئے کتاب لے لی جن ہی کا مطالعه کیا یو ہرسطر میں عشق رسول کی خوشبونظر آئی پھر میں سوچ میں پڑتیا كهصا تبزاده محمدتو سيف خيدرصا حب نهسكول كئے نه مدر نهے مين تعليم حاصل کی ہے لیکن تصنبف کے میدان کے شہروار کیسے بن گئے جب نبیت ويلهى توسب يجهيم بمحوليا كه بيرحضرت الحاج اعلامه صائم چشتى رحمة الله عليه كي صحبت کا اثر ہے بیمکتب کی کرا مت نہیں ہے حسن نقابت مس خطابت بھی ے صاحبزادہ محمد تو صیف حیدرصاحب کی تصنیف اس لئے نقیب تو محفل کونو، علیٰ نورکر ہی سکتا ہے لیکن اس سے ایک خطیب بھی اویب طالب علم بھی عام قاری بھی اینے علم میں اضا فہ کرسکتا ہے اور بیرصاحبز ادہ محمد تو صیف حیدر عتما حسب پرالٹدنغانی اس کے پیار ۔۔ نبی کریم صلی الٹدعلیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تحرام رضوان التدعيبهم آل رسول صلى الأرعليه وآله وسلم كافضل وكرم اور عاشق

ر والعلاید من بشتی رخمة الله علیه کی خصوصی نظر عنائت ہے جو الله تعالیٰ نے ان کو بیصلا حیثین و سے رکھی ہیں آپ جس موضوع پر قم اٹھاتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے اور پھر صرف اشعار اور گردا نیس ہی نہیں بلکہ آیات قرآنی حدیث نبویہ باحوالہ موجود ہیں ووسرا حصہ حسن نقابت دیکھا اور پڑھا۔

صاحبزادہ محدتو صیف حیدرگی تازہ کتاب نقابت کی ڈائری کامسودہ پرجھا یہ دیکھ کر دل اور بھی خوش ہوا کہ اس میں ملک کے چیدہ چیدہ نقیب حضرات کے انداز نقابت اور نقابت کونہائت احسن انداز سے ترتیب ویا گیا ہے۔ ہاس کتاب کاور ق ورق مرقع ادب ہے۔

اس کتاب سے نقیب خطیب اور ادیب مکسال فا کدہ اٹھا ہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی صاحبز اوہ محمد توصیف حیدر کے قلم میں مزید غیبی مدد فرما کیں اور بیدا ہے والدگرا می کے مشن کو جا ری وسا ری رکھیں ۔اورعلم وست حضرات کے لئے عشق ومحبت کی داستانیں رقم فرماتے رہیں

آمين

مجدر بریاحتی حمیس ملطانی

# حمر برفطعات

#### ازقام صاحبزاده محمد لطيف ساجد

میں خالی توں عالی مولا خالی بھانڈا بھردے
تیرے ہندیاں کیوں میں کھاواں دھکے جادر دردے
ساجد دا وی قلب خدایا کردے نور تھیں روشن
تیرے درتے لکھ کروڑاں مولا موجال کردے



تیرے کول نے کل خزانے میں ہاں خالی مولا تیرے ہوئے ہے آڈگیا اک سوالی مولا تخت عطا کردیناں مولا توں منگلے دے تائیں دیا مولا دیا مالی مولا دیا ہے دیا کے مائدا ساجد حالی مولا

## درد مکامے مولا

بی بی بیاک بتول داصدقہ درد مکا دے مولا میرے سر توں غم دا سایا آپ ہٹادے مولا تیرے سر فضل کرم دیاں لوڑاں ساجدنوں ہر دم نے میرے سے ہوئے آپ بھاگ جگادے مولا میرے سے ہوئے آپ بھاگ جگادے مولا

عدل دے قابل میں نمیں مولا اپنافضل کما دے رژوی جاندی بیڑی رہا کرم تھیں ہینے لادے تیری یادای رہ جائے ساجد نیررہوے ناں باتی جام خدایا اپنی الفت والا خاص بلا دے جام خدایا اپنی الفت والا خاص بلا دے



#### تینوں حال سنا کے

توں ستار غفار ایں مولا بخشیں کرم کما کے دل ہولا اے ہندا میرا نتیوں حال سنا کے میں ناں ویکھاں تیرے ولے میں ناں ویکھاں تیرے ولے یا دکراں میں ساجد تیوں سب کچھ دلوں بھلا کے یا دکراں میں ساجد تیوں سب کچھ دلوں بھلا کے

#### سخى حسين دا صدقه

غم میرے سب ٹال دے مولائی حسین دا صدقہ سید سوہے شانال دالے نور عین دا صدقہ سید سوہے شانال والے نور عین داری ابھی زاری مولاا کبر اصغردی اس روندی مجین دا صدقہ مولاا کبر اصغردی اس روندی مجین دا صدقہ



#### تیر انام پکاواں

تینوں یاد کراں میں مولا تیرا نام یکا واں تینوں تیرے نال دیال لجال تینوں گل سناوال ما ماجد تیرے در تول کھا وال تیراشکر ہجا ابال تیرے نام داصد قد مولا سوہے کھانے کھا وال

## میں رل جاند ا مولا

توں ہے کرناں حامی ہندا میں رل جاندا مولا ہر ہر اتے جرم میرا وی سب کھل جاندا مولا تیرے کرم بچایا مولا ہر تھاں ساجد تاکیں تیرے کرم بچایا مولا ہر تھاں ساجد تاکیں نہیں نے عدل دے کنڈے اتے میں تل جاندا مولا



# ستے لیکہ جگاویں

میری کی اوقات اے رہا توہیوں کرم کماویں رحمت نال توں مولا میرے سے کیھے جگاویں تیری رحمت دے صدیے ہے گڑی میری بن جانی تیری رحمت دے صدیے ہے گڑی میری بن جانی ساجددی وی آس بیجاویں بیری سے لاویں ساجددی وی آس بیجاویں بیری سے لاویں

#### نور عطاكر مولا

میریاں نظرال تا کیں اپنا نور عطاکر مولا میرے قلب نوں عشق دا کیف سرور عطا کرمولا میرے قلب نوں منکن آیا ساجد منگا تیرا میدوں این طور عطاکر مولا میدوں اپنے جلویاں دا اک طور عطاکر مولا



#### بخش کوتاهی میری

توں ایں مالک بخشن ہارا بخش کوتا ہی میری تنیوں یاد نہ کیتا ودھ گئی قلب سیاہی میری توں یاہویں ہے ساجد تا کیں غم توں ملے رہائی تیرے ذکر دے باجوں مولا ہوئی تباہی میری

### توهيوں پالن والا

توں مالک ایں سارے جگدا تو ہیوں بالن والا سب عم ثالن والا سب عم ثالن والا مب عم ثالن والا مبرے دل دی ظلمت تائیں نور عطا کر مولا مساجد تول ایں کالی غم دی رات اجالن والا ساجد تول ایں کالی غم دی رات اجالن والا



# فضيح اللمان شهنشاه نقابت هي اللمان شهنشاه نقابت هي اللمان شهنشاه نقابت

رحمة اللدعليبه

## اختر سديدي

اَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيطُنُ الرَّجِيمُ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّخُمُنِ الرَّحِيمُ. وَ مَا اَرْ سُلنَكُ إلاَّ رُحُمَتُهُ لِلْعَا لَمِينُ.

عزیزان محرم! عجب إتفاق ہے کہ آج ہم پھراس مقام پراکٹھے ہیں جہال خصوصاً میری روح کی بینے کیلئے رئی رہی تھی۔ مقام صائمیت کچھ اور بات ہے۔مقام صائم ہونا کچھاور بات ہے۔ واجب الاحرام حضرت قبلہ علامہ صائم چشتی دامت برکائم العالیہ مختاج تعارف نہیں ہیں۔

ران کا گرہو۔ ان کا گرہو۔ ان کا دُرہو۔ ان کا سُرہو۔ ہمارے گئے

ہمت بڑا اعزاز ہے کہ حاصری کیلئے ان کے گھر تک پہنچ جا ئیں۔ ان کے

درتک پہنچ جا ئیں۔ اور بوسد لینے کیلئے ان کے سُرتک پہنچ جا ئیں۔

واجب الاحترام جناب قبلہ صائم چشتی صاحب مظلہ

وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے خصوصاً مدحت مصطفے کے راستے پر جلایا
گامزن کیا تیوں سمجھیں کہ انہوں نے انگلی پکڑ کر مجھے اس راستے پر جلایا
گامزن کیا تیوں سمجھیں کہ انہوں نے انگلی پکڑ کر مجھے اس راستے پر جلایا

مراورآح میں جو چھیموں۔ میراورآح میں جو چھیموں۔

ہے آج میں جئیسا موں\_

م مهراس کی تغییر کی خشت اول جناب صائم چشتی صاحب نے رکھی۔

اورآج ہم اِن کے آستانے پر حاضر ہیں۔

الما علم وعرفان كابيمركز ہے۔

🖈 جُودوسُخا كاييمركز ہے۔

ہے۔ ایم وادراک کا بیمرکز ہے۔

المين مركز ہے۔ اللہ مركز ہے۔

المركز ہے۔

المنتعليم حديث كابيمركز ہے۔

المرتعليم قرأ ن كابيمركز ہے۔

اور اِس لحاظ ہے جناب حضرت علاّ مہ صّائم چستی صاحب کی شخصیت کا ا حاطہ بیں کیا جا سکتا۔اور انہوں نے خدمات محض لفظی نہیں کیس بلکہ تحریراور تقریر دونوں محاذوں پر إنہوں نے اُلیے کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں کہ اکیسویں صدی کا آنے والاموزخ اگر دیانت وار ہوگا تو حضرت علآمه صائم چشتی کا نام مرفهرست لکھےگا۔

یہاں ہرفتم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہے شار کتابیں ہیں

جوحضور نے لکھی ہیں تفسیرِ قرآن اِنہوں نے اِنتہا تک میہنجائی۔اورخصوصاً عشق مصطفے عام كرنے كيليم انہوں نے حسان نعت كالج بھى قائم فرمايا۔ اورحضرت حيان بن ثابت كى شخصيت وەشخصيت ہے كہوہ شاعر دُر بارِ رسالت ہیں۔اورخصوصیت کے حامل ہیں حالانکہاس وُور میں اور بھی بہت شاعر تنصحضرت کعب اوران کے دُوسر ہے ساتھی تنھے۔ لیکن جہال ک حضرت حسان بن ثابت کا تعلق ہے ہم تجھتے ہیں کہ آپ ثنا خوان مصطفلے کے امام ہیں۔اور إمام ہی رہیں گے۔حضرت علّامہ صائم چشتی صاحب نے بھی اس مرکز تیت کولخو ظ رکھتے ہُوئے اُن کے مُبارک نام پر حسّان نعت کالج قائم فرما کے امت مسلمہ پراحسان کیا ہے۔ رعشق مصطفے کی دولت حاصل کرنے کیلئے یہاں با قائدہ نعت خوانوں کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔لیمانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ الحمدللدائی ہم اس حسین مرکز پرا کھے ہیں۔ اور خسن اِتفاق کی بات ہے کہ عالمی اُیوارڈ کیافتہ قاری وَاجِبِ الاحترام زِينت الْقُرْ المِكه مِين أنبين حَجَّتْه الْقَر الْحَهْجُ بِراصراركيا كرتا

جوں ہمارے درمیان مُوجود ہیں۔ نو میں واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تلاوت فقر آن سے ہماری اس عظیم الثنان اور تاریخی مجلس کا آغاز فرما کیس۔ حضرات گرامی! آپ نے تلاوت ساعت فر مائی۔ مجنتہ القرارقاری کر امت علی تعیمی صاحب نے مخصوص آیات کریمہ کی تلاوت فر مائی اب کرامت علی تعیمی صاحب نے مخصوص آیات کریمہ کی تلاوت فر مائی اب ران کا ترجمہ کیا جائے تی جی بیش کی جائے تو ظاہر ہے مدحت مصطفے اس حد تک نہیں چیل سکے گا جس حد تک میری تمنیا ہے۔

البذامين كريز كرتابهون صرف اتني بانت عرض كرون كاكمنسر قرآن واجنب الاحترام حضرت علامه صآئم چشتی صاحب مُوجُود بیں کہ فق کا آجانا باطل کا بھاگ جانا اور اس کے بعد خُدا وند دوعالم كا قَرْآن نازل فرمانا اور كائنات كيليّ إسه شفاينانا اوراس كى برکات کو عام کرتے ہوئے اسے سرایا رحمت بنانا ایب تا ریخ کہاں کہاں اس کی نشان وہی کرتی ہے علامہ صاحب جانتے ہیں۔کہ رسالتما ب صلی اللہ عُکنیہ وا لہہ وسلم کے وہ تھیں سالہ دُور میں کننے مقامات آئے کہ باطل کو بھگانے کیلئے بھی تو حقّ نازل کیا گیا اور بھی حقّ کو وہاں پہنچایا گیا اور کہیں حق کی آواز کو بلند کیا گیا اور یہی وہ حقیقت ہے کہ اگر قرآن مجید کو مجھنا ہوتو قرآن حمید کی عظمت انہیں دو لفظول میں بیان کی جاسکتی ہے کہ جب قرآ ن حقّ بن کرنازل ہوا تو باطل كافور ہوگیا۔ بہر حال خدا انہیں شادوآیا در کھے۔

حضرات اب میں مدحت مصطفے صلّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَآرلِہ

وسلم کے سلسلے میں جناب علامہ صائم چشتی صاحب سے بھی إمداد طلب
کروں گا کہ بہلے نعت پاک کیلئے کمی معصوم کو بیش کیا جائے۔عزیز م

اگرمحبوب کی بات دُورِ حاضر کامحبوب کرے تو یقیناً محبت ہی بڑھے گی۔ تو عزیز م محبوب صاحب آئیس اور میرے بہلو میں بیٹے کرمحبوب خدا کی بارگاہ میں نذراً نہ عقیدت پیش کریں۔ حضرات گرا می جناب محبوب صاحب بارگاہ محبوب خدا میں نذراً نہ عقیدت پیش کررہ ہے تھے جناب محبوب صاحب حقیقت میہ ہے کہ اس کا مُنات میں جتنی ہی محبوب ہے اسے اگر جمع کر لیا جائے تو بھی وہ محبوب خدا سے نہیں بڑھ سکتی۔ تو نعت محبوب ہی وہ محبت کی

اب میں مرزاطیف سے درخواست کرتا ہوں کہ میں چنداشعار سے نوازیں۔ مرزاصاحب بڑے لطیف ہیں اورلطیف انداز اورسادہ انداز سے نعت پڑھتے ہیں اور نعت مصطفے کی الی لطیف صنف ہے کہ اس کے بعد لطافت کا نصور ہی نہیں ہوسکتا تو میں مرزالطیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ چنداشعار سے نوازیں۔ صاحب سے گزارش کروں گا کہ چنداشعار سے نوازیں۔ اب واجب الاحرام جناب قبلہ مجل حسین گیلانی شاہ

صاحب ہے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔

حضرات گرامی وأجب الاحترام شید مجل حسین نے

نعت رسول معظم كياسناني بارگاه مصطفى ميں بينجاديا۔ اور ذكر مصطفى سنتے

مسنتے ایک آئھ سے اگر ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل آئے تو بیاس اُمر کی

علامت اورضانت ہے کہ رمیخفل بارگاہ رسالت میں مُقبول ہے۔

حضرت علآمه صائم چشتی صاحب قابل صُدمُبارک

باد ہیں کہ مفل حسن اِختام تک پہنچ کے بھی ایک نئی معراج کے سفر کا آغاز کر چیل ہے۔ بڑا سرور اور بڑا کیف آیا۔ خدا جناب شاہ صاحب کی زندگی دراز فر مائے اور اِس طرح یہ سوز کے ساتھ ہمارے قلُوب کومُنور فرماتے رہیں۔ اچا تک یُوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضور نبی کریم صلّی اللہ فرماتے رہیں۔ اچا تک یُوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضور نبی کریم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم محفل میں تشریف لے آئے ہوں اور پھرانہوں نے واپس جانے کا اِرادہ کرلیا ہواور سیّد مجلّی حسین نے ان کے قدم پکڑ کر وُ ہائی دی ہوکہ حضور چند منٹ اور وک جا کیں۔

مینے کا ذُوق موتا ہے۔ وُجد ہوتا ہے۔ کیفیت ہوتی ہے۔ فُدا انہیں شادر کھے کہ یہاں مُحَرُّهُ صائم چشتی میں بیٹھے بیٹھے ہمیں مدینے کی سیر کرادی۔

## محرعلى ظهوري

حضرات گرامی قدر!

محفل میلا دحفیور نے منائی اور اپنی زندگی میں ہی منائی ہے اور حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالیٰ عُنه بیفر یضه انجام دیتے رہے ہیں اور حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه واحد صحابی ہیں۔

وَيسے تو ہر صحابی اصحابی کا النجوم کا مصداق ہے۔ لیکن

جہاں تک میرے مُولاحیّان ابن ثابت کا تعلق ہان کا مقام کیجھاور
ہواں نہ ہوکہ آقائے نامدار حفرت محدِمصطفے صلّی اللّه عَلَیْہُ وَالْہِ وَسَلّم خُود
اپنے دست مبارک سے حضرت حیّان کا دست مبارک (ہی میں کہوں
گا) بکڑتے ہیں اوراپنے مبر پر بٹھاتے ہیں۔
محمد مصطفے زس تے کرم دی جُھات یا وَندے نے
جگاوکن اِس دی قسمت او ہدی بگڑی بناوندے نے
جگاوکن اِس دی قسمت او ہدی بگڑی بناوندے نے

بیاں کوئی کر ہے کی حضرت حتان دارُتبہ محمد جان دیے نے اُسپنے مکرح خوان دارُتبہ

اً بُو بكر و معمر عنما ن على اُلمُر تضلّی تخطّے لگا ندے آیا نے مند مُندمُند مُصطفے تخطّے

نے نامت مصطفے حیان مزیر نے سناوندے نے رہوں مصطفے کولوں رجبو لل اِنعام ملد ہے سن محمد مصطفے کولوں سے فیداکولوں سے فیداکولوں سے فیداکولوں

ہے۔ میں اوس نے و نیا توں عظمت نعت خوانا دی بنائی اوس نے و نیا تے عز ت نعت خواناں دی جہدی اُن یادر کے سارے میں ہے مناوندے نے

سلام آون ملائک دیے جہدی ذات گرامی نوں مجھی جاندی اے گردن خود بخو دجسدی سلامی نوں

رہو ہے وُسدا سدا حسّان وَا وَر بارشُا ہا نہ
کرال میں پیش کی صائم اوہدی پدخت دیے۔
نزرانہ
چہدی خدمت چینزرانے ہزارال روزآ وندے نے
حضور حضرت حسّان سے فرماتے ہیں اے حسّان مجھے میری نعت سنا وَاور
حضرت حسّان محفل نعت خوانی کیا کرتے۔
وہ نعت سنایا کرتے۔

حضورتعت سنا کرتے اور داد دیا کرتے۔ من سکھیں سے ماں میں رہاں

حضور تھنوں کے بل اٹھاٹھ کر دادد ہے۔

مین الله میرکار تول نوازیے جس طرح آجکل نوازاجا تاہے۔ کہرکار مدینہ نے اپنی کملی ممبارک حضرت حسّان ابن ٹابت کوعطا فر ما دی۔ مدینہ نے اپنی کملی ممبارک حضرت حسّان ابن ٹابت کوعطا فر ما دی۔ ظُہوری صاحب کا مقام اعلیٰ ہے مقام تو ایک طرف نام ہی اعلیٰ ہے کہ ارتنا `
عظیم نام اس نام کے عظیم کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اور یہ مجموعہ ہے محمد علی کا
اور محمد کے معنی تعریف کیا گیا ایسی تعریف کہ جہاں تعریف کی اپنی تعریف
ختم ہوجاتی ہے۔

اور علی کے معنی بلندی کے ہیں لیکن ایسی بلندی کہ جہاں محمد کی محمد بیت اور علی علو جہاں بلندی خود کیستی میں وُھل جاتی ہے۔ جہاں محمد کی محمد بیت اور علی علو و بیت کا اِمتزاج ہوتا ہے تو حُسن کا فوری پیدا ہوتا ہے اور اس حُسن کا فوری پیدا ہوتا ہوجا تا میں جب سرور مِدحت مصطفے کو گھول دیا جائے تو رنگ سرور مِدحت مصطفے کو گھول دیا جائے تو رنگ سرور کی پیدا ہوجا تا

اور اس رنگ سرُوری میں نعت کی نُون کی نُرُ ہت کو شخلیل کر دیا جائے تو رنگ نُوری ہی بُن جا تا ہے۔اور اس رنگ کو بلندی پر لے جاتے ہیں تو رنگ طہوری بن جا تا ہے اگر اسے ایک نُقطے سے سُجا دیا جائے تو ظُہوری بن جا تا ہے لیکن جب بید بابا بکتھے شاہ کے شہر قصُور میں پناہ لے لیتا ہے تو سرا یا محمطی ظہوری تصُوری بن جا تا ہے۔

منزات جُیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ مُغرب کے بعد مصطفے جاری رہے گی للبذا اگلی نشت کا آغاز موتا ہے۔

#### عزيزان كرامي!

ایک وفت اُسا آیا کہ صدّ اِن کی گودکو آغوش رسول بننے کا شرف حاصل مہوا۔ لیکن ایک وفت وہ آیا کہ حضور عکیہ السّلام زُانُو نے علی پرسور ہے تھے۔

سرا با ناز برسور بی ہے اور مُولا علی کی نماز عصر قضاً ہُوئی اور مَولا علی عَلَيْهِ السّلام نے وا بِستہ سرا پا نیاز ہو کر رہ کی نماز قربان کردی۔ نماز اگر علی کے دِل کے مُطابق مُقدّم ہوتی تو حضرت علی نئی کریم علیٰ السّلام کو بقینا اُٹھا دیتے لیکن مُولا علی جانے تھے کہ نماز کی حیثیت ثانوی ہے کملی والے آ قا عُکیْهِ السّلام کا ذِکر رُبّ نماز ہے۔ اِس کے میں فعت مُصطفے فقیرانہ طُوریر بھی۔

کل زامدانه طور برجعی به کله فاندرانه طور برجعی به کلندرانه طور برجعی به کله زندانه طور برجعی به کله عاشقانه طور برجعی به کاشفانه طور برجعی به

نعت مصطفے کو اولیت دیتا ہوں اس لئے کہ مجھے سبق بھی مل جیکا ہے ہیں منازل بھی دیکھ جیکا ہوں۔تو حضرات گرامی مفضل خدا ہماری مجفل نعت حسن تحیل سک پہنچ بھی ہے صدر محترم واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ صائم چشتی صاحب وامن برکاتم العالیہ ہے گزارش کروں گا کہ جمیں ایپ کلام محبّ ہے ہیں یہ ہمان کروں گا کہ جب بھی ہم ان کے دَرتک پُنچتے ہیں یہ ہماری جمیں در مُصطفع پہ جھکا ویتے ہیں۔ اور میرے ساتھ تو اُیہا ہوتا ہے کہ ہیں جب بھی بھی آتا ہوں مُجھے مُطفع کا متحد عظا کیا گیا حضرت علامہ صائم چشتی صاحب جانتے ہیں کہ سکتہ یدی محصومیّ ہوتا ہے نعت مُصطفع کے جھولے میں اگراہے بھا دیا جائے تو اس کی محصومیّ جو ہے وہ مُحصّ کی قاتل بن جاتی ہے اور اس لئے شاکد محصومیّ جو ہے وہ مُحصّ کے حضرت علامہ صائم چشتی محفل نعت کا اِنعقاد کیا میں کرتے ہیں۔

آج کی عظیم النقان روحانی وجدانی اور تا ریخی محفل اختام پذیر ہوتی ہے میں میز بان محتر محضرت علاّ مدصائم چشتی صاحب وامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کرتا مہوں کہ حضور ہمیں تبرکات عالیہ اور ارشادات عالیہ ہے نوازیں اس کے بعد انشا اللہ صلواة والسّلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔

 الاحترام جناب سیداُ حمیلی شاہ صاحب چشتی دُامت برکاتم العالیہ جابرہ ایک ریاست ہے۔ جابرہ میں خواجہ اُجمیر کے عاشق صادق نیابت خواجہ اجمیری انجام دے رہے ہیں۔

آپ کی آمد پہ ہزار بارعقیدت کھرا سلام آپ کی خدمتِ اقدس میں بیش کرتا ہوں اور اپنی نظاہوں کے ہزار ہا ہو سے ان کے دستِ اقدس پر قُربان کرتا ہوں۔اور انہیں خُوش آمدید کہتا ہوں وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ سنہری ٹو پی اور پھر گئیدِ خصری کے رنگ ہے ملتی ہوئی جیکٹ سید وہ پیکر ہیں جنہیں سکادت ہے قُربتِ حقیقی سعادت کی ۔اور ان کا شار عاشقان خواجہ اجمیر میں ہوتا ہے۔ خدا انہیں شادوآ باد کے ۔اور ان کا شار عاشقان خواجہ اجمیر میں ہوتا ہے۔ خدا انہیں شادوآ باد سکھے۔آپ محیفل میں بہارآ گئی۔خُدا انہیں سلامت رکھے۔اور یہ نیابت روحانیاس طرح فرماتے رہیں۔

حضرات واجب الاحترام فیوسف میمن ہمارے پاکستان کے بیس بلکہ فیوری و نیا کے شکیم شدہ نعت خوان ہیں مکرم ومحتر م جناب الحاج محمد فیسف میمن صاحب کوئن میں بُسا کر میں پھرمن ڈال کر انہیں اینامیمن بنالیتا ہوں۔

اور سچی بات تو بیہ ہے کہ ہم سب کے من میں ہیں اور ہم ان کے من میں ہیں اور ہم ان کے من میں ہیں اور ہم ان کے من میں ہیں اس کھا ظامیعے ہم سب بھی میمن ہیں۔اور بیز نہا بھی

میمن ہے۔بات صرف من کی ہے۔تشریف لائیں گے اور مدحت مصطفے سے نوازیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے فر مائٹیں کی ہیں اور فر مائٹیں اس قدر ہیں کہ بیفر مائٹیں پڑھتے پڑھتے میمن صاحب بی مجھول گئے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے بینی فر مائٹ کرنے والے حضرات نے انہیں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اُب جہاں ہیں بچییں فر مائٹیں آ جا کیں توان کے ذہن میں کیا ہوسکتا ہے کہ میں کیا ہوسکتا ہوں کیا ہوسکتا ہوں کیا ہوسکتا ہے کہ میں کیا ہوسکتا ہوں کیا ہوں کیا ہوسکتا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو

بہر حال میمن صاحب وہی پڑھیں کے جو کملی والے آ قاصلی الله عُکنیه وا له وسلم پڑھائیں گے۔فر مائٹیں اینے مقام پررہ جائیں گی ہوسکتا ہے کوئی فر مائش بھی ان میں شامل ہو جائے ۔ووسری بات بیہ ہے کہ یمن صاحب نے تجھے دیکھ کر بڑے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ سد بدی صاحب آب کوکیا ہو گیا کیونکہ میں بہی بات ان نوجوانوں سے کیا کرتا تھا جو ُداڑھی رکھ لیا کرتے ہے کہ جمیں کیا ہو گیا۔ میں جناب محمد ، 'یوسف میمن صاحب کوریرعرض کر دینا جا ہتا ہوں کے مُونیا کے مُقترر منتخب اور نامور علما حصرات اور صاحب بصيرت مشائخان عظام نے مجھے مسلسل جالیس سال تک بغیرواڑھی شریف کے برداشت کیا ہے۔ یہاں تک کہ تفشیندمشائخ حصرات چُوره شریف والول نے بھی برداشت کیا۔ ایک وفت ایسا آیا کہ میں نے وہاں جماعت کروائی

کہ وہ سب کہتے تھے کہ میں سکریدی کے اندر کی دار طی نظر آتی ہے اور أب جئب كه ميں مدينه متنوره بينج إنوقتم ہے گنبدخصری کی كه بار بارمبراا بنا ہاتھ میری داڑھی یہ پڑھتا تھا اور مجھے وہاں خیال آیا کہ پاکستان کے تمام علااورمشائ بیر کہتے ہیں کہ سدیدی کے اندروالی داڑھی ہمیں نظراتی ہے تو میں نے اپنے آ ب سے کہا بد بخت میسنت رسول منفول ہے اور تیری اندروالی داڑھی ہاہر آجائے تو کوئی بات ہے تو بس میں نے مدینہ منورہ میں حبیت بنائی ہے۔اور بہی حبیت عشق رسول کے سلسلہ میں چھپتک كى حنيتيت ركھتى ہے أب سير بميشہ قائم ودوائم رہے گی۔ عزیزان گرامی المحفل نعت مصطفے اِنعقاد پذیر ہے سے محفل عزیزم ڈاکٹر محمطی شنراد نے اینے فرزندار جمند کی وِلا دت براس محفل میلا دم مصطفے منعقد کی ہے۔ بیٹی بات بیہ ہے کہ سرکار مدینہ کے میلا و کاصدقہ ہی ہے جوامت مسلمہ کواُولا دِنرینه عُطاکی جاتی ہے۔ جب سرکار تشريف لائة تعالى نے تمام ماؤں كو بيٹے عطافر مائے۔

فورنور ہو یا جگ سارا رئے نے کم کما یا مفال شاں میامے بحرکرم دا آرمندد ہے گھر آیا کعبے نے جبریل نے صائم آئر جم لہرایا حضائہ کے منڈ ہے ونڈ کے رُت میلا دمنایا

میلا دِمصطفے نہ ہوتا تو دُنیائے اِنسانتیت کی تو لیدنہ ہوتی ۔ فدا ڈاکٹر محمطل شہراد کے نو مولود فرزند کو بخت کیا در سے نوازے اور محمر خضری سے نوازے ۔ جن نعت خوانان حضرات کو میس آ واز و بے رہا ہُوں وہ تشریف نہیں لائے میں بلا تا خیراس محفل پاک کا آغاز کرتا ہوں اِس لئے کہ کوئی آئے یانہ آئے میلا دم مصطفے کی مجفل کے سلسلے میں جب آ دمی اسٹیج پر بیٹے جاتا ہے تو محفل شروع ہوجاتی ہے۔

اس لئے کسی کے آنے یانہ آنے سے محفل پاک کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنہیں ہم ملاتے ہیں وہ تو یقینا آجاتے ہیں اور جنہیں نہیں آنا وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اب جو آمیکے ہیں وہ اس لحاظ سے مُبارک باد کے مستحق ہیں کہ ہم بھی کسی آنے والے کے منتظر رہیں گے تاکہ آنے والے تشریف لائیں اور ہماری بگڑی بناجا ئیں۔

انشا الله ایک وقت ایما آئے گاکہ آنے والے آئیں کے اور ہماری بگڑی بن جائے گا۔ عزیر محترم کا نام ندیم احدر کھا گیا ہے فدا کر ہے کہ بیار ماسمی ثابت ہوا ورا حجر مجتبے سکی اللہ علیہ و آرا ہوسکم کا سچا اور سے کہ بیار م باسمی ثابت ہوا ورا حجر مجتبے سکی اللہ علیہ و آرا ہوسکم کا سچا اور سچا ندیم ثابت ہو۔

حضرات گرامی! عشق رسول صرف ایک اُدا کا نام نہیں!

ایک صکدا کا نام نہیں ۔

ایک اُدارے کا نام نہیں ۔

ایک اُجمن کا نام نہیں ۔

ایک اُجمن کا نام نہیں ۔

ایک شخیم کا نام نہیں ۔

ایک بُخ م کا نام نہیں ۔

ایک بُخ م کا نام نہیں ۔

بلکہ عِشق رَسول کے ہرگز رنے والے لئے کا نام ہے اہل لئے صدائے رحمت میں اپنی زِندگی گزارنے والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تُوم تک صدائے صدائے میں اپنی زِندگی گزارنے والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تُوم تک صدائے صدائے میں اپنی زِندگی گزارنے والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تُوم تک صدائے صدائے میں اپنی زِندگی گزارنے والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تُوم تک صدائے دھت میں اپنی زِندگی گزارنے والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تُوم تک صدائے میں اپنی زِندگی گزارنے والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تُوم تک صدائے کہ وہ تو کیا کیا تھا د

کرتے رہیں گے اورانشااللہ میں سلسلہ ہمیشہ خاری وساری رہے گا۔ عضرات گرامی ! قرآن اور صاحب قرآن کی تاریخ حضرات گرامی ! قرآن اور صاحب قرآن کی تاریخ

ایک ہے۔ قرآن کب ہے؟

قرآن الدعن سے جب سے صاحب قرآن اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ وقت سے ہے جب سے صاحب قرآن ہیں۔ اور صاحب قرآن قائے نامدار حضرت محمد مصطفے صلی اللہ عالیہ وآرلہ وسلم اس وقت سے ہیں جب وقت کا اپنا تعین نہیں تھا۔ یعنی وقت کا وجود مہیں تھا۔ یعنی فور مصطفے صلی اللہ عالیہ وآ لہ وسلم کا وجود تھا۔

تو گویا قرآن اور صاحب قرآن ہی حاصل کا بُنات

ہیں اور یہی وجہ ہے کمحفلِ نعنت میں مُز رائنہ عُقیدت پیش کرنے کیلئے سب سے بُڑانڈ رانہ تلاوتِ قُر آن مجید ہے۔ اورا میک خاص بات بیہ ہے کہ قر آن مجید خداوندِ دوعالم كاكلام ہے۔اور قرآن میں خداوند دوعالم نے اینے محبوب صلی اللہ علیہ وآلية وسلم كاذكركيا ہے۔ الملا کہیں اسینے محبوب کے قدّ وقامت کا ذِ کر کیا ہے۔ ہے۔ مرحسار کا ذکر کیا ہے۔ ان کی نگاہ تا جدار کا ذکر کیا ہے۔ المركم بمن أن كِم سكران كاذ كركيا ہے۔ ان کے توخرام کا ذکر کیا ہے۔ المركبين ان كة سانول كي طرف زگاي أنهان كاذكركيا ہے۔ کی کہیں بیابان میں نظریں مجھکانے کا ذِ کر کیاہے۔ المركمين أن كي زلف والبل كاذ كركيا ہے۔ کے جہرہءواضحی کاذکر کیا ہے۔

لیتی بُورے فرآن میں خداوند دوعالم نے اپنے محبوب کاذ کر کیا ہے۔ اور راس لحاظ سے تلاوت فرآن مجید میر ے نزدیک مدحت مصطفے ہے اور بزبان مخداہے۔ نعت مصطفے ہو جذبات خدا ہوتو ضروری ہے کہ اس کو پڑھ کر کوئی حق ادا

کرنے والا بھی ہو۔ اُنجم دیلند واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعلی
صاحب موجود ہیں میں اِن کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تلاوت
قرآن حمید ہے ہمار نے قلوب کومشرف فرمائیں۔

عزیز محترم! قاری صاحب کی تلاوت کے بعد محفل
پاک کا با قائدہ آ غاز ہو گیا ہے۔ مدحت مصطفے کے سلسلے میں جفظ
ومراتب کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اور حفظ مُراتب کے علاوہ میں اس
درُجہ بندی کا بھی خیال رکھتا ہوں جس کا تعلق حُسن اُدا گیگ ہے ہوتا
ہے۔لیکن آج میں اس محفل کا آغاز با نداز گر کرر ہا ہوں میں پاکستان کے
مقبول اور مُصروف نُعت خوان کو آپ کی خِدمت میں پیش کروں گا۔

اور بیرواجب الاحترام جناب صابر سردار ہیں۔آپ حضرات جانتے ہیں کہ صابر سردار صاحب ہمارے ممتاز نعت خوانان حضرات میں سرفہرست ہیں۔

پاکستان کے جس گوشے میں بھی ان کی آ واز بہنجی ہے وہ گوشہ مدحت مصطفے صلّی اللہ عکمیہ والہ وسلم کا آئنہ بن گیا۔ ان کی یادیں ہر طرف بھرتی جلی جارہی ہیں۔ ابھی انجی رہا کی طلبہ صدمہ سے دوجار ہوئے ہیں کہان کے والدگرامی قدر و نیائے عقیم شاعر جناب ہوئے ہیں کہان کے والدگرامی قدر و نیائے عقیم شاعر جناب

قبلہ سردار حسین سردار صاحب رائی ملک عدم ہوئے۔ یہ صدمہ بھی ان
کے سینہ بے کینہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے معاملات بھی ہیں۔
اوران کی اپنی خواہش بھی ہے کہ وہ بلا تاخیرا پنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں۔
الہٰذا میں جناب صابر سردار صاحب کی خدمت میں
گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ایوانِ نعت مصطفے
میں پہلے نعت مصطفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب صابر سردارصاحب۔

حفزات عزیز محترم صآبر صاحب سر دار نے آچھے انداز سے کلام پیش کیا اُب نَوید چشتی عاشق رسول جناب قاری سعید چشتی صاحب صاحب کفرز نیوار جمند ہیں ۔ تو تشریف لاتے ہیں نوید چشتی صاحب ۔ کملی والے آقا کو پکارتے مہوئے تو بہت بڑے برا کے انداؤٹ جائتے ہیں بی توب ایک معصوم بڑے اخباب کے آنسوؤں کے بندلوٹ جائتے ہیں بی توب ایک معصوم بچہ ہے فدااس کی جوانی کو بے داغ رکھے۔

ائب ہیں اپنی مرضی کے مطابق جناب نور مجاہد صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ ہدیئے نعمت پیش کریں اور جناب علاّ مہ صائم چشتی صاحب کی خدمت اُفترس میں گزارش کروں گا کہ جلداً سٹیج پرتشریف لے ماحب کی خدمت اُفترس میں گزارش کروں گا کہ جلداً سٹیج پرتشریف لے آئیس نا کہ میری طبیعت میں بھی جُولانی آئیسے۔اب تشریف لاتے ہیں

جناب حافظ ظفرا قبال سعیدی صاحب حافظ صاحب نے نعنت ُسنا کر محفل نعت خوانی کے رنگ کوا جا گر کر دیا ہے۔

حضرات بیر ضربیں ہے کہ نامورلوگ ہی نعت پڑھ سکتے ہیں اور انہیں ہے ہمرور ملتا ہے۔ نعت مصطفے جس بھی مخلص ترین کے لیے ہیں ہور ملتا ہے۔ نعت مصطفے جس بھی مخلص ترین کے لب بہ آ جائے وہ نعت سنا کر دِلوں کوموم کر دیتا ہے اور حضور اکرم صلّی اللّٰد کائیر وُ آ لہ وسلّم سے شفاعت کی سند بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے سکادہ دِل سادہ لوح نعت خوان نعت پڑھ رہے ہیں لیکن ان کہ ہمارے سکادہ دِل سادہ لوح نعت خوان نعت پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی آ واز اس منصور آ باد کے چوک سے ہوتی ہوئی گنبدِخصریٰ تک پہنچے رہی

حضرات آپ بڑی توجہ سے مُن رہے ہیں ہُول محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ نعت مصطفے کی ساعت کی طرف ہے۔ نعت خوان برنہیں ہے کہ نعت خوان کون ہے۔ کیسا ہے۔ آپ شن عقیدت مصطفے صلی اللہ عکیہ وَ آلہ وسلم من رہے ہیں ہیں آپ کی عقیدت کوسلام پیش کرتا ہوں۔

تو حضرات أب بروگرام كے مطابق محمد سرور چشتی صاحب تشریف لائیں گے محمد سرور چشتی صاحب جناب محمد سرور چشتی صاحب جناب محمد سرور چشتی صاحب بھی محمد شرور چشتی بن گئے۔ بڑا سرور اور بڑا کیف آیا۔ کاش

جناب صائم چشتی صاحب موجود ہوتے اور میں اس نعت کی تشریح کرتا۔حضرات گرامی فندراب جھنگ سے تشریف لائے والے ہمارے محتر م نعت خوان الطاف حسین صاحب تشریف لائیں گے۔

حضرات گرامی قدر! قبلہ حاجی صاحب نے اس مرتبہ نونہال نعت خوانوں کا انتخاب کیا ہے بڑی بات ہے۔ اگر أیسا ماحول رہاتو آنے والی نسل بھی ثناخوان رسول میں شامل ہوگی اور یہی ہمارامشن ہے۔

حضرات گرامی ! بیرم جمم کی تأن ۔ باران رحمت کے چھینے بلا وجہ ہیں ہیں۔ بحول محول ولا دت مصطفے کا وقت قریب آرہا ہے کہ اران رحمت ہوش میں آرہی ہے۔

نعره تكبير \_

نعرهٔ رسالت \_

نعرهٔ خیدری۔

جشن ميلا د<u>مُصطف</u>ظ.

اور پھر عجیب بات رہے کہ اس ب سامیہ کا ذکر سنتے سنتے رحمتوں کے چھیٹوں سے چھیٹوں سے پہلے کوئی چھیروں کے سامیہ کا ذکر سنتے سنتے رحمتوں کے پہلے کوئی چھیروں کے سامے تنے جلے گئے اور پچھالیہ ہیں جومئیدان میں ڈکٹے ہوئے ہیں۔

یہ باران رحمت ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ ذِکرِمُصطفے صلّی اللہ عَلَیہُ و آرلہ
وسلم کے انوار و تخلیّات کی بارش بھی ہوتی رہے گی۔ائب دیکھنا یہ ہے کہ
ذکرِمُصطفے کی بارش کا کمال کیا ہے۔اور اِس بارش کی رِم جھم کا کیا کمال

حضرات برامی اکب میں چنیوٹ اور چک جمرہ کے معروف نعت خوان جناب برکوفیسر مجمد خان چشتی ہے گزارش کروں گا کہ تعریف لا کیں۔حضرات محترم بیمقام مرکزی مسجد سنی رضوی جھنگ بازار ہے۔میرے بہلو میں سردار اہلست کا مزار ہے۔اور اِدھر سلسلا مدحت سرکار ہے۔آج ہم حضرت سردار کے توسل سے سردار دوعالم تک اپنی میروں کی صورت وسیرت مصطفا پر مسروں کی صورت وسیرت مصطفا پر فربان ہوجا کیں گے۔اور محدا کرے کہ آتا ہمی ہماری محفل میا دمصطفا مصاحب میلادی بارگاہ میں قبول ہوجا ہے۔

حضرات گرامی! جناب اُحد شہباز خاور میرے شہرکے نعت گوشاع ہیں انہوں نے اِتنی حسین ترین نعت شریف لکھی ہے اور کتنی سادگی میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس دکور میں ہوتے تو ہم بھی حضور کو دیکھتے کہ وہ کس طرح محوفرام ہوتے ہیں۔ اور محجوری مشجد کے سائے تلے بیلے کہ وہ کس طرح محوفرام ہوتے ہیں۔ اور محجوری مشجد کے سائے تلے بیلے کہ وہ کس طرح محوفرام ہوتے ہیں۔ اور محجوری مشجد کے سائے تلے بیلے کہ وہ کس طرح مسکرا مسکرا کیس اُنداز سے با تیں کرتے بیلے کہ ایک کے ایک کرنے مسکرا مسکرا کیس اُنداز سے با تیں کرتے

ہیں۔اور پھرنماز پڑھانے کے وفت کس طرح کجلوہ کرعنائیاں فر ماتے ہوں گے۔

اور پھر ہم دیکھتے کہ خضور جن رُاہوں پر جارہے ہیں ان راہوں پر سرکار مدینہ سلّی اللّٰد عَلَیْہُ وَ آرلہ وَ سلّم کے قدم مبارک دیکھتے اور انہیں آنکھوں سے بچو منے اور مدینے کی گلیوں ہیں آن کے ساتھ ساتھ گھو متے بجیب کیف ہے گاش ایسا ہی ہوتا۔ لیکن اُب بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے آقازِ ندہ وتا بندہ ہیں۔

ہ وہ کیلتے بھرتے ہیں۔

ہے ہمیں دیکھتے ہیں۔

ہے۔ ہمیں ویکھے کے سکراتے ہیں۔

🚓 ہم بھی انہیں و مکھے کے مسکراتے ہیں۔

المروم تعجد باك أب بھی شفاعت كاسابير كئے ہوئے ہے۔

🖈 دہ ہم سے تجدا ہیں ہیں۔

المريم أن سي جدائيس مين -

خدا جناب شہباز خاور کی بیآ رز وبھی ٹیوری کرے کہوہ چیٹم تصور میں ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوں۔حضرات میں اسپے عزیز نعت خوان محد رفیق چشتی ہے گزارش کروں گا کیونکہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں محدث اعظم پاکستان مقابله نعت میں انہوں نے گولڈ مکیڈل حاصل کیا۔ اس کئے انہیں نکلیف دے رہا ہوں یہ میز بان ہونے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں انہائی مختصر نعت سے ہمیں مخطوظ فرما کیں۔ "



# ا ختر سدیدی

حضرات گرامی! محتر مصابر علی صاحب نے نعت معظم پیش کر کے ایمان کو تازہ کر دیا اور دل و د ماغ کی د نیا میں فرحت پیدا کر دی خدااس کے سوز و گداز میں اضافہ فر مائے۔ تو اب با قائدہ محفل کا آغاز کرنے کیلئے تلاوت قرآن مجید ہوگی۔

محترم قاری صاحب تلاوت قرآن مجید فر مائیں گے۔انشااللہ آپ کے دلوں میں سوز وگداز پیدا ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب قاری ہیں جنہوں نے ملائشیا میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں اول انعام حاصل کیا ہے۔حضرت جناب صائم چشتی صاحب فرمارہ ہیں کہ میلی کی ہی کرامت ہیں۔

واقعی بیرامت علی ہیں اور علی کی کرامت کیا ہے؟ علی خود ناطق قرآن سے۔ اور بہی کرامت علی ہے۔ تو اگر کرامت علی قرآن پاک کی تلاوت کاحق ادانہ کر ہے تو وہ کرامت علی کیسے بن سکتے ہے۔ تو اس کی تلاوت کاحق ادانہ کر مے تو وہ کرامت علی کیسے بن سکتے ہے۔ تو اس کی ظامت علی کرامت علی ہے اور قاری قرآن ہے۔ حضرات گرامی قدر! واجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعدر اواجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعدر اواجب الاحترام جناب قاری کرامت علی تعدر اور مائی۔ بیتلاوت قرمار ہے۔ کرامت علی تعدر مائی۔ بیتلاوت قرمار ہے۔

تے اور میں آئے بند کر کے تصور کرر ہاتھا کہ شاید قاری گنبد خصری کے زیر سایہ بیشا ہوا اپنے دل کی بات دوہائی کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ بیں۔اور حضوران کی فریاد کوئن رہے ہیں۔

آج کی محفل میں حضرت علامہ صائم چنتی صاحب موجود ہیں آپ تفسیر و تحقیق کے بڑے ماہر ہیں۔ دل تو جا ہتا تھا کہ تلاوت کی گئی آیات کی تفسیر میں بچھ عرض کرتا اور پھر حسن یوسف کی بات کرتا کی گئی آیات کی بات کرتا کی افسیر میں کہیں کرسکتا۔

رات تیزی کے ساتھ گزررہی ہے اور جھے اشارہ ہے کہ سدیدی تم بات نہ کروتم بات کرو گے تہماری بات سے بات پیدا ہو گی۔ اور باتوں میں ملتی ہوئی بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اور جب بات کا دامن مجر جائے گا تو بات خود پوچھے گی کہ تیری کیا بات ہے اور اور بہی بات ہے کہا کی بات میں رات گزرجائے گی اور سورج نکل آئے گا اور بات ختم نہیں ہوگی۔ لٰہذا میں آپ کی بات مانتے ہوئے ان کی بات کروں گا جن کوہم نے بلار کھا ہے۔

تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پاکستان کا سب سے چھوٹانعت خوان بیش کرتا ہوں تا کہ چھوٹے نعت خوان سے لیکر سب سے بڑے نعت خوان محمد یوسف میمن تک پہنچا سکوں۔اور سرسوز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ قائم رہے۔ میری مراد جناب محدا کرم سیمانی سے ۔ ہےتو تشریف لاتے ہیں قاری محدا کرم سیمانی صاحب۔

اکرم سیمانی صاحب اکثر وقت میرے ساتھ گزارتے بیں بید هیتا عاشق رسول ہیں جب بید مدینہ طیبہ میں فقیر کی حاضری ہوئی وہاں مدینہ ہوٹل کے مالک چوہدری نذیر صاحب اکرم سیمانی صاحب کے دوست ہیں تو انہوں نے وہاں ایک تخذ بھیجااور کہا قاری صاحب کو بیہ تخذ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں اگر قاری صاحب اپنی مرضی کا تخذ لینا چا ہے ہیں تو مدینہ طیبہ حاضر ہوجا کیں۔ یہ پیغام تو ہوگیا ہے۔خدا کرے کوئی سبب بھی بن جائے۔

حضرات اب ایک معصوم نعت خوان نہایت عمدہ آواز میں معصوم نعت پڑھے کیلئے آتے ہیں۔ معصوم آواز خطاسے پاک ہوتی ہے اس الئے یدل سے نکلتی ہے اور براہ راست دل پراثر انداز ہوتی ہے۔ بڑے رفت اور سوز وگداز کے ساتھ پڑھنے والاعزیز نصیراحمہ ہے۔ میں عزیز م نصیراحمہ چند میں عزیز م نصیراحمہ چند میں عزیز م نصیراحمہ چند

اشعار كيليخ تشريف لائني-

عزیزم نصیراحد نے بڑی مرصع نعت رسول معظم سے نوازا اور حضرت علامہ صائم چیشتی کا بیہ عالم ہے کہ آپ بڑھاہیے میں فوجوان ہور ہے ہیں درنہ جوانی کے عالم میں نوجوان تنظے مگر اب جوان رعنا ہیں اور مدحت سرکار دوعالم کاحق بھی یہی ہے۔

اور مدحت سرکار دوعالم کاحق ادا تب ہوتا ہے جب مداح خودس مدحت بن جائے۔ میں حضرت علامہ صائم چشتی صاحب کو مبار کباد پیش کرتا ہوں اور نصیراحمہ چشتی کیلئے دعا کروں گا کہ اس کلاشنکوف کے دور میں اس بارود کے دور میں خدااس کی جوانی کو محفوظ رکھے اور اس کے باس صرف یہی مدحت مصطفے کا ہتھیا ررہے اور کوئی برا ہتھیا راس کے ہاتھ میں نہ آئے۔

حضرات اب میں ثنا خوان مصطفے محتر م ومکرم جناب محمد فاروق چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔فاروق صاحب نے شکر ہیں۔

فاروق صاحب حفرت علامہ حائم چشتی صاحب کا کلام پین کررہے تھے۔آپ کا تخلص ایبا ہے کہ اس میں بھی ایک ردم موجود ہے صائم۔اور جہاں بھی فٹ ہوتا ہے وہاں غنائیت پیدا ہوجاتی ہے۔اور جہاں بھی فٹ ہوتا ہے وہاں غنائیت پیدا ہوجاتی ہے۔اور تیجی بات ہے کہ جو صاحب کلام ہو وہ صاحب سوڑ ہوتا ہے۔اور تیجی بات ہے کہ جو صاحب کلام ہو وہ صاحب سوڑ ہوتا ہے۔اور بیلوگ جوساز وآ واز والے ہوتے ہیں کھانا نہیں کھایا کرتے بیل۔ بلکہ روز ہرکھا کرتے ہیں۔

اب جناب صاحبزاده سید مجل حسین شاه صاحب گیلانی کی خدمت میں گزارش کروں گا۔

حضرات سير جُمل حسين نے نعت رسول مقبول سنا کر نعت خوانی کی محفل کواس مقام پر پہنچادیا ہے جہاں محفل کی قبولیت کا آغاز ہوجا تا ہے اور آخری نعت من کر ہے اختیار آئھوں میں آنسوآ گئے۔
گنبد خضری نگاہوں کے سامنے آگیا حشر کا میدان نگاہوں کے سامنے آگیا وشر کا میدان نگاہوں کے سامنے آگیا اور پھروہی عالم تھا کہ! بچاویارسول اللہ بچاویارسول اللہ خدا جناب سیر تجل حسین شاہ صاحب کو آباد وشادر کھے۔

حضرات گرامی! پروگرام انتہائی مخضررہ گیا ہے۔ جناب اقبال باہو۔ جناب شہباز قرفریدی۔ جناب محمد یوسف میمن اور ہمارے سر پرست اعلی مکرم ومحترم جناب قبلہ حافظ طاہر رحمانی صاحب۔ حضرات ہمار بے صدر محترم واجب الاحترام جناب حضرت علا مہصائم چشتی صاحب دامت بر کاتہم العالیہ نعت گوشاعر بھی ہیں اور مروجہ علوم کے ماہر بھی ہیں۔

معتر بھی ہیں۔ محققہ بھی بد

محقق بھی ہیں۔

ان گنت كتابيل كه يك بين اسلام كى برى خدمت كرر ب بين ـ

کھے البھی ہوئی باتوں کو انہوں نے ایسے سلجھا بنایا کہ البھاؤ ہی نہ رہا۔ایمان ابی طالب لکھ کرانتہا کردی۔

بہر حال اب کس کتاب کا نام لوں۔ یہ خود ایک چلتی پھرتی کتاب ہیں ۔اب ان کی آنھوں میں نیند کے ڈور ہے بھی ہیں۔ عبر کے لحاظ سے بھی مجھ سے ہڑے ہیں۔ میراخیال ہے کہ یہ ہمیں اپنے کلام سے ابھی نوازیں۔ صدارتی خطبہ کے طور پر تو بہتر رہے گا تو واجب الاحترام حضرت علامہ صائم چشتی صاحب اپنے کلام سے مشرف فرمانے کیلئے تشریف لائیں۔

جناب علاً مه صائم چشتی صاحب کا کلام اپنے مقام میں خطبے کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں محسوں کر رہا تھا کہ آپ شعر نہیں پڑھ رہے بلکہ خطبہ صادر فرمارہے ہیں۔

حضرات گرامی! آیئابسوز وگدازی و نیامیں چلتے بیں۔ میں سرزمین مقدس بالمیتن کے اس نوجوان کو آواز دوں گا جو حقینا گلشن فریدی کا بلبل فریدی ہے۔ اور وہ ہے جناب شہباز قمر فریدی صاحب۔

شہباز قمر فریدی نے مدینے کی یاد بچھاس انداز سے تازہ کی اسے تازہ کی ہے۔ اورہم تازہ کی سے کہ دینہ ہو۔ مدینے کی گلیاں ہوں۔اورہم

ہوں۔اب اس مقام کا بیتہ وہی دیسکتا ہے جوتاز ہ تاز ہدینے کی گلیوں میں گھوم کرآیا ہواورسنہری جالیوں کو چوم کرآیا ہو۔

حضرات بإكستان بي نبيس برصغير بي نبيس بلكه عالمي

شهرت یافته نعت خوان مصطفے واجب الاحترام جناب محمد یوسف میمن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سیخص اپنا تعارف آ ب ہے۔ خدا وندعالم کااور حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم کاان پر خاص کرم ہے کہ انہوں نے اپنی مدحت کیلئے میمن کو چن لیا ہے اور جو نگاہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا انتخاب بن جائے اس کا کیا جواب ہوگا۔

اور یمی وجہ ہے کہ محمد یوسف کو لا جواب ہی کہتے ہیں۔ میں اب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضور آج آپ کو

لفظوں میں نہیں تولوں گانہ ہی میں ہے لاؤں گانہ ہے میں من لاؤں گانہ

من کو ہے کروں گانہ ہے کومن کروں گا۔بس میں ہوں گا آ ب ہول گے

اور میرامن ہوگا۔ کو یا آپ میرے میمن ہوں گے اور میں آپ کامن ہوں

گا۔ آجائے مائک پراورہمیں ناحد نماز فجرمحظوظ فرمائیے۔

حضرات گرامی۔اب میں اسپنے محبوب نعت خوان

جناب حافظ ظفر ا قبال سعیدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں

گا۔ حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب ویسے تو ونیا پور کی شخصیت ہیں اور

یہاں فیصل آباد میں حضرت صدر ذی وقار مفسر قرآن جناب صائم چشتی صاحب کے قائم کردہ حسان نعت کالج کے بینچرار ہیں جس کا میں روحانی طور پر برنسپل ہوں۔ جناب حافظ ظفرا قبال سیعیدی صاحب۔



نقيب محفل محترم جناب

CE DE LE LES

## افتخاررضوي

حضرات گرامی!

آج کی میحفل پاک بڑی محبت ہے۔ میری آپ ہے۔ میری آپ ہے گزارش ہے کہ جب کوئی نعت خوال نعت شریف پڑھے تو آپ ہر شعر کے اختتام پر شبحان اللہ کہیں !ایک مرتبہ بلند آ واز ہے شبحان اللہ کہیں . بن

آ قائجپال کا ذکر ہے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہہ

ويجيئ شبحان الله!

مہانی رات ہے آؤٹمس الفتی کی بات کرو سہانی رات ہے آؤٹر خ مصطفلے کی بات کر و

تکیرو بعد میں کوئی ڈوسراسوال کرو فدارا بہلے مرے مصطفلے کی بات کرو

اور محبت کے عالم میں ڈوب کرایک شاعرنے اپنا تخیل پیش کیا ہے کہ

ئو شاہ د و عالم کا گدا ہے کہ ہیں ہے فطرت میں تیری ذُوقِ وفاہے کہ ہیں ہے فطرت میں تیری ذُوقِ وفاہے کہ ہیں ہے

میر کی تاہے تیرارزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ ہیں ہے

یہ جا و رتظہم ہے زُہر اکا قصیدہ ہر بیٹی کے سریہ بیروا ہے کہ ہیں ہے

محروم رہی فارتحہ خوا نی سے قبر بھی محروم رہی فارتحہ خوا نی سے قبر بھی مستناخ محمد کوسز ا ہے کہ بیں ہے

ہے آج بھی صدّ بق وعمر زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بقاہے کہیں ہے

میں ہیں ہیں میں میں ہیں ہے۔ راس دیس میں طیب کی ہوا ہے کہ بیس ہے۔ راس دیس میں طیب کی ہوا ہے کہ بیس ہے

#### م جھکتا ہیں سرمیرا بھی شاہوں کے آگے ہے تا کے غلاموں میں انا ہے کہ بیس ہے

برادران ملت اسلامیداب میں دعوت نصت دے رہا ہوں جناب محتر م محمہ شفق الرحمٰن صاحب کو جو اوکاڑہ سے ہمارے اسلیم کی زینت ہے ہیں ان سفیق الرحمٰن صاحب کو جو اوکاڑہ سے ہمارے اسلیم کی زینت ہے ہیں ان سفیق الرحمٰن صاحب کو جو اوکاڑہ سے ہمارے اسلیم کی زینت ہے ہیں ان سفیق کریں۔

میکٹر ارش کرتا ہموں کہ آقالجیال کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ بیش کریں۔
میکٹر ارش کرتا ہموں کہ آقالجیال کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ بیش کریں۔

حضرات گرامی! جناب محمد شفیق الرحمٰن صاحب آقالجیال کی محبت میں نذرانہ عقیدت پیش کررہے ہے۔ اور اُحباب دِل ہی دِل میں سُجان اللّٰہ کی دُادہ ہے ہے۔ ماشا اللّٰہ بڑے ہی بھکے لگ رہے تھے۔ ماشا اللّٰہ بڑے ہی بھکے لگ رہے تھے کین وَل کی بات اگر زبانِ مقدس میں آجائے تو محفل کو تجاز جاند لگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز ہے کہد تیجئے مُبحان اللّٰہ!

این ایک مرتبہ بلند آواز سے کہد تیجئے مُبحان اللّٰہ!

انشا اللّٰہ آپ کو جگانے کی کوشش کروں گا۔

میں منصب صدارت کوسجانے پر قابل صُداحترام جناب محد عارف قادری عظاری صاحب ُ دُمنت برکائم ہم العالیہ حضرت شاہ محمہ عنائت قادری لا ہور شریف کوخوش آ مدید کہتا ہوں۔ اور مہمانِ خصوصی پیرطریقت رہبر شریعت پیرستید محمد شاہد قادری صاحب دامت برکائهم قدسیه آستانه عالیہ چک مجھمرہ شریف اور ان کے علاوہ عززت ما ب فخر اسلام خطیب اسلام استاذ العلمار جگر گوشہ شیخ القرآن وشیخ الحدیث ومفتی اعظم پارکستان حضرت مولنا محد کریم مسلطانی دامت برکاتهم فقد سیدان بزرگول کواور ان کے علاوہ جینے مولنا محد کریم مسلطانی دامت برکاتهم فقد سیدان بزرگول کواور ان کے علاوہ جینے بھی مہمانان گرامی تشریف فرمایں کوخوش آمدید کہتے ہوئے آپ تمام احباب کوخوش آمدید کہتے ہوئے ول سے دعادیتا ہوں۔

آئ انظامیہ کی طرف سے عمرہ کارٹکٹ دیا جائے گا اور ایک شخص مکہ یہ التجا کرتا ہوں کہ ایک شخص مکہ یہ التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ تخفے میرے نبی کے چہڑہ انور کا واسطہ ہے کہ ایک تو انظامیہ کی طرف سے مہمان مدینہ بن رہا ہے تو مُسّب الاسباب ہے ایسا سبب لگادے کہ یہ سارے مہمان مدینہ بن وہ یہ بن جا ئیں۔

ایک مرتبہ با آوازِ بلند کہہ دیجے شیحان اللہ! آپ سب احباب اینے پیر کا تصور کریں میں بھی اینے پیر کا تصور کرتا ہوں۔اس کلام کیلئے مجھے فر ماکش ہے میں مختصر کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں۔

پیردی وی اکھا۔ عشر بددی وی اکھا۔

جهنال نول الله تغالى نه الكال دانورد تاايه بأواز بلند كهه دوسبحان الله

پیردی وی آگھ اے مریددی وی آگھانے ویچدی وی آگھائے شریددی وی آگھانے

ابوجہل دی وی اکھائے صدیق دی وی اکھائے عمر دی وی اکھائے بلال دی وی اکھائے

یز بددی وی اکھا ہے شبیر دی وی اکھا ہے ایبہ اکھاو ہدے نالوں بڑی ساری و کھا ہے

ا کھو چہ کھکھ اے اکھ و چہ رُکھ اے اکھ وچہ کعبہ اے اکھ وچہ تج اے

ہے کہنداا<u>ے</u>رضوی!

الله تيري سوچ جھوٹی۔

🖈 میراورجهاعلی ـ

☆ تيرامقام جيموڻا\_

🖈 میں بڑااعلی \_

🖈 تیرافد محدودا ہے۔

المين برااعلى مال مين العلى مال م

الملاتير مے شعور دے پرندے دی پُرواز جھوٹی

الملامير مے شعور دے پرندے دی پُرواز اعلیٰ اللہ

میں تہیا اے عشق تیرا مقام وڈا اے۔ٹھیک اے پر میں فیروی نتیوں کبھنا

جا ہواں تے *کتقے*ملد اایں۔

عِشق نے جواب دتا۔

کا لج عشق د ا میں ہاں پُرِ و فیسر ہے بڑھیا بھلاواں تے عشق ای نہیں

رجهر مسان نے ویکھن ویٹاں آون رجهر مسان منہیں ناں اوہ کم وکھاواں نے مشق ای جیس تیرے بارد کے گھوڑ ے دی دھوڑ دیاں نیرے بارد کے گھوڑ سے دی دھوڑ دیاں جے نہماں چکاواں تے مشق ای بیس

کدی آ جا وال میں مُوخ اندر عندُ دندکڈھواواں تے بخشق ای نہیں جے نہ دُندکڈھواواں تے بخشق ای نہیں

کیا پر غا ر و ی میں اُ تی می اُ تے بے نہ ڈیگ مرواواں تے عشق ای نہیں

ا یتھے اُ میہ جیئے لعنتی و بے کولوں جے خامین کر بواواں تے مشق ای نہیں جے نہ بھی تر بواواں تے مشق ای نہیں

را بھے جت وے کڈھ کے وٹ سارے مراجعے جت کن پڑواوال تے عشق ای نہیں

اینھے شاہ عنائت جئے رائیں ایکے میں میں میں ایک ہیں جے نہ بھائیچاواں تے پیشق ای نہیں ون کر بلا دی تب دی ریت این بعن خیمے لگواواں تے جشق ای نہیں

تیرے نا ل تو ل چھے مہینیا ں و ا ہے نہلال کہاوان تے عرشق ای نہیں

رسر جا ہڑ حسین د ا نیز ہے اُ تے فیر میں منادال نے مشق ای نہیں جے نہر آن سنادال نے مشق ای نہیں

عشق دامقام اعلیٰ اے آجاو ہے ترکھاناں دے وہڑے تے کی ہنداانے خچری ہتھ و چہارے ناں ای غازی علم دین شہید شنیاں دا پیر ہے۔ خچری ہتھ و چہا ہے ناں ای غازی علم دین شہید شنیاں دا پیر ہے۔ غازی علم دین حجمری مچک کے راج پال گنتاخ دے سینے چہ مارے راج پال نُوں قبل کر کے میانو الی دی ذیل و چہ بند ہوجا و ہے

تے گولڑ ہے دا تأجدار آل نبی۔ اُولاد علی۔ پیرمبرعلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملن واسطے میا نوالی دی جیل چہ جا رہے نے۔ نے نفشبند یاں دے پیشوا حضرت بیرسید جماعت علی شاہ صاحب وی ملن واسطے جا تدے نیں۔ تے مصرت بیرسید جماعت علی شاہ صاحب وی ملن واسطے جا تدے نیں۔ تے مصور پاکستان علامہ اقبال ُرحمتہ اللہ علیہ غازی علم وین شہید دارچ جرہ و کھے کے مصور پاکستان علامہ اقبال ُرحمتہ اللہ علیہ غازی علم وین شہید دارچ جرہ و کھے کے

کہند ہے نیں۔ یاراس اُبویں ای رہ گئے ترکھاناں دائیتر بازی لے گیا۔

یشق دا مقام و یکھو کہ اوہد ہے کیس دیاں فائلاں قائد
اعظم حمرعلی جناح رحت اللہ علیہ چگدے نے کہند ہے نے عازی مینوں جاندا

ایں۔غازی کہند ہے نے سیں قائد اعظم محم علی جناح او بڑے و ڈے و کیل
ایں۔غازی کہند ہے نے سیں قائد اعظم محم علی جناح او بڑے و ڈے و کیل

ہلا باپ ال جائےگا۔ ہلاسگی ال جان گے۔ ہلا بیلی ال جان گے۔

المركم كيد من در الماروي المراديد الماروي المسلد المادي

حضرات گرامی اجهرے و ملے میرے شعور دا پرندہ میانوالی صاحب دے قبرستان و چہ پہنچیا ہے اوس بچھیا غازی علم الدین شہیدر متداللہ عکیہ تہانوں ایہ مقام کرھوں ملیا اے عازی آ کھدے نے۔

جُبُ تک بِکے نہ منصے کوئی پو چھتا نہ تھا م تو نے خرید کر مجھے انمول کر ویا

غم عاشقی سے بہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے مِشق نے بنادی میری زندگی فسانہ

پیرسیدنصیرالدین نصیر کاقلم وجدمیں آتا ہے!! گولڑے کے تاجدار کا بوتر ایوں کہتا ہے!

تقی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی عندرت نے اسے زاہ دِ کھائی تیرے در کی

میں مجھو ل گیا نقش منگا رِ رُر رِخ وُ نیا صورت جوسا منے نظر آئی تیرے در کی

آیا ہے نصیر آج نمنا یمی لے کر پلکوں سے کیئے جائے صفائی تیرے در کی میرے شعور کے پرندے کوغازی رحمتہ اللہ علیہ نے آخری جواب بیدیا۔ اے دنیا دار چھوٹی جھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھکڑے کرنے والو اور بڑے بڑے بڑاو کیل کرنے والوسنو!

> نجات کی جب ایبل کرنا مُسین جبیها و کیل کرنا

ہے سرکے بدلے میں مات تو زندگی نہ طویل کرنا

برادران ملت اِسلامیه آپ کے حبّت بھر نے نول کی گونے میں میں دعوت نعت شریف دے رہا ہوں۔ تشریف لا رہے ہیں شہر فیصل آباد کی حسین بہچان۔ مدینے کی کؤل۔ چمنستان نعت مصطفلے کے مہمتے ہوئے گھول انجمن عند لیبانِ ریاض رسول کی مہمتی کلی جناب حافظ رُاجہ عُمر دراز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آقالتیال کی بارگاہ مجتنب میں نذرائہ عُقیدت پیش کریں۔ آج مدینہ طیتبہ میں ایک مہمان جائیں گے تو اس مناسبت سے علامہ صائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں!
مناسبت سے علامہ صائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں!
امیرال دی گل نے عُریبال دی گل اے میں ایک میں کرتا ہوں!

ہرٰجب کوئی شخص\_

کلامدینه۔

تلامدينه\_

🖈 میشهامدینه

المكاييارامديينه

سوہنا مدینہ کرتا کرتا مدینہ پاک کا مسافر بن جاتا ہے اور مدینہ پاک سے جب واپس آتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قومدینہ پاک سے آیا ہے تو کیا لایا ہے۔ دِیوانہ جُھوم کر کہتا ہے!

نوچھتے کیا ہومہ ہے ہے میں کیالا یا ہموں اپنی آئی کھول میں مدینے کو بُسا لایا ہموں

میرادِل بھی ہے وہیں میری جاں بھی ہے وہیں لاش اپنی کو میں کا ندھوں پیدا تھا لایا مُوں

جان ودِل رکھے میں طبیبہ بیں اُمانت کی طرح پھر و ہاں جانے کے ایسیاب بنالا یا ہوں رجس نے بچوم بیں قدم ہرور عالم کیا کے دوست خاک طبیبہ کو میں بلکو ن بیرسجا لا یا مہو ں

شاہ دوعالم کی مُد د کامِلا ہے بیصلہ اپنی پکڑی ہوئی تفدیر بنالا یا ہوں ادر پھرسی پوچھا کرتونے مدینہ طبیبہ کی زیارت کی ہے بتا و کیسا ہے۔ تو وہ کہتا ہے۔

مدینه میں نے دیکھا ہے مگر کیسا ہے مُتُ پوچھو زیارت کرکے دل کا حال کیا ہوتا ہے مُتُ پوچھو ایک مرتبہ ہا داز بلندل کرشیجان اللہ کہہ دیں۔

حضرات گرامی اُب میں دعوت نعت دیتا ہوں میرے وطن عزیز کے عظیم ثنا خوان مصطفے شہر فیصل آباد کی حسین بہجان نعت گوشاع یہ بلبل جمنستان نعت مصطفے جناب محمد علی بجن صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا لہجال کی بارگاہ محبت میں نذرائن عقیدت پیش کرتے ہیں۔

ا خصرات گرامی آج کل تمام اُحباب اینی مال دی شان سنتے بیں لیکن میں کا کنات کی جان امّال حضرت حلیمہ سُعد بیرضی اللّہ تعالیٰ عنها کے چندا شعار پیش کرتا ہوں جو بیرچا ہتا ہے کہ بیارے نبی کی امّال کی نسبت کا سہارا لیتے ہوئے میرے والدین بخشے جائیں ایک مرتبہ مجھوم کے کہہ دیں مبحان اللہ!

> علیمه میں تیرے نصیباں توں صدیے م توں مُدنی دا مجھولا مجھلیندی وی ہوئیں توں مُدنی دا مجھولا مجھلیندی وی ہوئیں

اوه سوینے دامکھڑا نورانی نورانی تکیندی وہ ہوسکیں چمیندی وی ہوسیں

تیرے صدیے جاواں میں اُمال حلیمہ کیویں نشے توں پیچیندی وی ہوسکیں

اوه والضحی مکھتے واللیل زلفال توں دُلفال نون سکتھی کر بندی وہ ہوئیں

نہوا کے سجا کے تے کبلانوں پاکے سوین سوینوں شیشہ و کھیندی وی ہوسین

### میرےجہی نہیں کوئی وُ نیاتے دائی ' سمُدى كى بہد كے سچيندى دى موسيس

امال۔

#### طيمه ميں تير ينصيبان تون صدقے

بلنذباً وازے کہدری شیحان الله!

اسے پہلے کہ میں وہ کلام پیش کروں حاصل نور سے تشریف لانے والے مهمانان گرامی کی فرمائش پرمُولائے کا گنات حضرت علی شیرخدا علیه السّلام کی شائميں چُنداشعار پیش کروں گا۔ بيآخر ميں پیش کروں گا۔ فرمايا!

ور فَعُنَا لَكُ ذِكْرَكُ.

اس تفتكوكيلي مجھے علم مے علم كى تغيل كررہا ہوں۔اللّٰدفر ما تا ہے۔اُ۔ حبیب آ ب کی خاطرا ہے کے ذکر کو ہم نے بلند فر مایا۔غُلا مان مصطفے نے جامع مشجدخضري مين ببيه كرباواز بلندمنااور بأواز بلندسجان اللدكها\_

اللّٰد فرما تاہے!

ہ تو حید ہو گئی میری۔ 🛠 خلقت ہوگئی میری\_ ہر بل ہوگامیرا۔

المرأق موكاميرا

رسالت ہوگئی تیری۔ حکومت ہوگئ تیری۔ وه نوكر جوگا تيرا\_

سواری ہوگی تیری\_

تونورہوگا تیرا۔ تونورہوگا تیرا۔ وہ امنی ہوگا تیرا۔ وه امنی ہوگا تیرا۔ وہ امنی ہوگا تیرا۔ وه امتی ہوگا تیرا۔ بال کلمه ہوگا تیرا۔ وُال ذِكر ہوگا تيرا۔ مہک ہوگی تیری۔ کیتک ہوگی تیری۔ ہاں کو کوہوگی تیری نہ ترثم ہوگا تیرا۔ فشم ہوگی میری۔ وتشم ہوگی میری۔ فتم ہوگی میری۔ فشم ہوگی میری۔ فتم ہوگی میری۔

المراموگی میری ۔ المحري علمان ہوں گے میری۔ کړیه وم بوگامیرا۔ المحمولي ہوگا میرا۔ تئ<sup>ر</sup> پی<sup>ی</sup>ن ہوگامیرا۔ م نیوح ہوگامیرا۔ 🖈 نی ہوں گے میر ہے۔ جال ذکر ہوگامیرا۔ 🖈 ہاں ٹیھول ہو نگے میرے۔ ہ کے پیکلیاں ہونگی میری\_ 🖈 بیرکک ہوگی میری۔ ☆ کیبلل ہوگامیرا۔ م مهرزلف ہوگی تیری۔ ہمکہ ہا<sup>ت</sup> مکھٹراہوگا تیرا۔ ہ کی بیرمکہ ہوگا تیرا۔ مركة مال سيينه جو كا تيرا\_ 🏠 ئىيىنە ہوگا تېرا\_

حضرات خُواجہ غُلام فریدصاحب کوٹ مٹھن دالی سرکار کا ایک قطعہ پیش کر کے اسکے ثناخوان کو دعوت دیتا ہوں!

رات رات داجا گن دُ اهدُ اأوكها راک جا گدایا ردَایا ررا تیس

راک جاگ داچور دی سنھ آتے دوجاجاگ داپیرے دارراتیں

راک جاگ دائیش دی مرض دالا
دو جاجاگ دائیش دی مرض دالا
دو جاجاگ دائیخت بیار را تنیس
عفلام فریدالسیمت کاک کو باندے
را گوجاگ دا بر وردگار رُا تنیل

جوجا گرہے ہیں ایک مرتبہ با واز بلند کہددیں سبحان اللہ! حضرات میں ایک خاص بات کرنے والا مہوں۔اس

وقت عشا قان رسول کا ایک ٹھا تھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔میرے دائیں بائیں خوبصورت چېروں کے ساتھ میرے برزگ میرے محسن میرے سُمروں بائیں خوبصورت چېروں کے ساتھ میرے برزگ میرے محسن میرے سُمروں

کے تاج جمارے در میان تشریف فرما ہیں۔ تو میں ایک واقعہ جومیرے زمن

میں آگیا ہے بیش کروں گا۔ بیمیری بات نہیں ہے بلکہ کوٹ مظمن کے والی خوا خُواجگان خُواجہ عُلام فرید رُحمتہ اللہ علیہ کی ۔لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کیا لینے جاتے ہو میں بتا تا ہوں کہ کیا لینے جاتے ہیں۔

ایک سکھ کی بٹی کوغموں نے پریشان کیا۔

باپ این بینی ہے کہتا ہے۔

بیٹی منا ہے مسلمانوں کا رپیر خواجہ عَلَام فرید کوٹ منظن کی دو ہی کا بادشاہ۔ پولستان کاشہنشاہ بہت بڑا پیر ہے۔ کیوں نہ ہم اپناد کھاس کی بارگاہ میں پیش کریں۔

دونوں کوئے میں ہٹھ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی مسلمانوں کی عادت ہے بین ایک دوسرے سے اپنی بیٹی ہے کہتا ہے کہ بیٹی مسلمانوں کی عادت ہے بین ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو انتلام کیکم کہتے ہیں۔ البذائم بھی خُواجہ کی بارگاہ میں سلام کرنا۔ جب سلام کا جواب ملے گا اور جوسوال خَواجہ صاحب کریں اُس کا جواب دے کروہ ی سوال ثم نے کرنا ہے۔

خواجہ صاحب کے در بار عالیہ میں کینچے وہاں خواجہ صاحب کا در بار لگاہے۔ مُریدین بھی بیٹے ہیں۔ سرکھ اور اُس کی بیٹی نے اسلام علیکم کا در بار لگاہے۔ مُریدین بھی بیٹے ہیں۔ سرکھ اور اُس کی بیٹی نے اسلام علیکم کہا۔ میرے خواجہ رحمت اللہ علیہ نے بیجی نظروں سے وعلیکم السلام کہا کیونکہ بیٹی ہوتی ہے۔خواہ سرکھ کی بیل کیوں نہ ہو۔ اگلاسوال خُواجہ عُلام فرید رحمت اللہ

عليه نے کيا کہ بيني آپ کا کيا حال ہے۔ عرض کرتی ہے حضور میراحال ٹھیک ہے۔ اب باب کے کہنے کے مطابق بیٹی بھی وہی سوال کرتی ہے۔ کہ خواجہ آپ کا کیا حالہ

خواجه ما کیں ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میراحال ٹھیک ہے۔ ٔ وصراسوال میرے خواجہ نے کیا بینی خوش رہتی ہو۔ عرض کی حضور خوش رہتی ہوں گروکی کرریا ہے۔ وبى سوال سكھى بنى نے كياخواجه صاحب حضور آپ خوش رہتے ہيں۔ میرے خواجہ نے فرمایا جھے پرتو تیرے گروکی کر باہے جھے پرمیرے مدینے والياة قاصلي الله عليهوا لهومكم كاكرم ي-- -تیبراسوال میرے خواجہ نے کیا۔ بیٹی تمہارے گھوٹ کا کیا حال ہے۔اس نے کہا حضور میرے گھوٹ کا حال تھیک ہے۔ سرائکی میں

م محوث كهتي بين كفروا ليكو

گھوٹ کہتے ہیں دولہا کو۔ كھوٹ كہتے ہیں خاوندكوب

گھوٹ کہتے ہیں مجازی خداکو۔

وه بن بيس المين آب كوث كاكيا حال ع

آ پ فرماتے ہیں بیٹی میرے گھوٹ کا حال بہت اچھا ہے۔ادر وہ مدینہ میں بستاہے۔

ا الكلاسوال ميرے خواجہ نے كيا۔ بيني جب تمہارا گھوٹ تمہیں تھے لینے آئے گاتو مجھے سے ملائے گی۔ وه کہتی ہے۔سائیس میرالاً ڈھا۔میرا گھروالا۔جب تمجھے لینے آئے گا تو اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔اور سلام بھی عرض کرواؤں گی۔وہ آپ کے قدم بھی چُو ہے گا۔آپ کے قدّموں میں بیٹھے گا۔خواجہ سائیں میں تو اسینے گھوٹ کو پیش کردوں گی آب سے ملاؤں گی۔آب بھی کرم کریں گے؟ اور جھےا بینے گھوٹ سے ملائیں گے؟ م ملاحفرت خواجه بلے۔ 🖈 وُجِد میں آگئے۔ ایک پُرده انها ..

مهرایک برده اتهار مهرایک نقاب انتهار مهرایک جلمن بلار مهر مرکه نے دیکھار میں میں نے دیکھار

و نیور ہے عالم نے دیکھا۔

﴿ رون کافریۃ ہے۔ ﴿ پولستان کی وادی ہے۔ ﴿ سامنے سُنرگنبدہے۔ میرے آقاتشریف فرماہیں۔ خواجہ نے ایک بات کہی! خلقت جہند ہے گول اے ہردم فرید دے کول اے اور میرے خواجہ کے درکے گداخواجہ مُحدّیار فریدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں!

> مُحَدِّ مُحَدِّ بِكِينِد ئے گُرْ رسگی اُحُدنال اُحَدِملیند ئے گزرگی

میں اپنی حیاتی توں قربان تھیواں ۔۔۔۔ مدا کول احمد سدیند نے گزرگی

> اسال نال سانول الیسوکه کائی شه اے دُر داں دے قصے

تے مرواں ویے جھے منا سال و راوفت ڈیپو کہ کائی ننہ ڈیپو کہ کائی ننہ

ال صمن میں ایک شاعر کہتا ہے!

طیمہ دی ڈیا چی دیا کر کے تصور مصیمہ دی ڈیا چیاں دیے جمیند کے کرزگئ

میرے باوے اوہ رات شبرات ہوی جہڑی تیرائسفناں تکیند کے گزرگئ

مبا کوٹ مرتضن دیے پیراں کوآ تھیں۔ منظم کی بلیل موں خو دگل لیسو کہ کائی نہ

سامعين كرامي!

ایک مرتبہ لرکر آپ نے ایسانعرہ لگانا ہے کہ ساری رات یہ کیمرہ بین کھڑے دے ہے فلم بُن رہی ہے۔ نجانے یہ فلم ٹوٹ جائے۔ وی ی آر ہی خراب ہوجائے۔اس فلم پر ہمیں کوئی اعتماد بیں ہے لیکن ایک وہ فلم ہے جود وفر شنے تیار کررہے ہیں۔ جوحشر کے میدان میں دکھائی جائے گی۔ جب میرانی دیکھے اور میرے نبی کی قیادت میں اولیائے کرم دیکھیں تو وہاں مفلم میں ہمارے لبوں برنعرہ ہووہ نغرہ کونسا ہے؟ وہ نغرہ قرآن کی صورت میں بیش کرنا جا ہتا ہوں۔

دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے۔ سیکھوں کو بند کر کے۔ آئکھوں کو بند کر کے۔

اپ ایپ این پیرکا تصور کرے۔ میں نبیوں کے پیرکی بارگاہ میں آپ کو لیجانا چاہتا ہوں۔ بلند آ واز سے کہدریں! سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اے میرے مالک گواہ ہوجا۔ جس کی سب سے اُونجی آ واز ہوائی کی آئکھ سیے کا جاند نظر آ جائے۔ ایک جا ثاند تو آسان کا ہے۔ جس کے با ۔۔۔ میں ناصر شاہ لکھتے ہیں!

چناسار ہے کے بیناں توں تاک لگناایں رجناں وی سو ہنا ایں برتوں ناصر بین وی سو ہنا ایں برتوں ناصر نبی و بے جوڑ ہے دی خاک لگناایں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ہلند کر کے نعرہ لگائیں!
سیدی مرشدی کیا ہیں!

## جب لیا نام نبی تڑ پ کر میں نے رہ سنیوں کے ضعیفو ں میں جوانی دیکھی

جوانوں کی طرح نعرہ بلند کریں۔

انی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا کتسیدی مرشدی یا نبی یا نبی ـ ﷺ قَران میں آیا۔ کیانبی ۔ الم قرآن سے بُوجِها۔ کیا نبی ہ کی سطریں بولیں۔ سیانی المرول سے يوجھا۔ کیا نبی المرات ہے اولی۔ کیا نبی المرات سے کو جھا۔ ياني ہ کہ توا گھر بولے۔ المرون سے نیوجھا۔ یا نبی مرا توشر *بن بو*لیں۔ 'يا نبي المنترول سے نیوجھا۔ ناني المراتوم أن بوليس أي أي

کیا نبی

المرول سے بوجھا۔

ہ توزیریں بولیں۔ کیا نبی المُكازُ برول من يوجيها ياني ہ توزیریں بولیں۔ یا نبی کم زیروں ہے یو چھا۔ کیا نبی ہے تو بڑنیں بولیں۔ یا نبی 🖈 جزمول سے یوجھا۔ یا نی المانو پیشیں بولی۔ کانبی الملا پیشوں سے بوجھا۔ کیا نبی المن توسكر بي بي مياني ہ کی سکیدوں ہے کیو چھا۔ کیا نبی تانی بولی۔ یانی کانی ئر نم اللدے یوجھا۔ ہ تو بابولی۔ کا نی المرمن نے باکسے یو جھا۔ یا نبی مرکم تو نقطه بولا<u>.</u> ئانى الم تقط ہے توجیا۔ . توبول رباتها المكالب كهول رمانها به ئانى

المحتنجدى نه مانے۔ کیانبی ہ نجری کوشنادے۔ کانی ہ ہیں کے جاتی کے جاتی کے اپنی ہے۔ خراتھام لوپیارے۔ ریانی ہے کول سے بوجھا۔ کیانی ہ و کو کو کو لی۔ کیا نبی المرابل سے توجھا۔ کیا نی منه منه ترنم بولا \_ ئانى ملا کچھولوں سے کیو جھا۔ 'ما ثبي میر وه میک رہے تھے۔ کیانی 🛠 کلیوں ہے یو جھاب یا نبی به مهروه چنگ رای تقس الماجب جاندے کو جھا۔ کا نی محروه چمک رہاتھا۔ کانبی المراجم محصے کہدر ہاتھا۔ کیا نبی کیا نبی یمنز آ دم سے پوچھو۔ ایمنز آ دم سے پوچھو۔ میا نبی الم وه يول رب تقيه

🏠 پھرجاندے کیو جھا۔ 🖰 یا نبی ح⁄ توجا ندتھا بولا۔ کیا نبی ہ مُوئی ہے کیو چھو۔ مراده بول رہے تھے۔ م ہرا ہیر ایکارے۔ میانبی ☆ تیرا پیریکارے۔ ئانى ہ نبیوں کا وظیفہ۔ کیا نبی المنتفوتون كاوظيفه. كانبي ہے۔ تطبول کاوظیہ۔ کیا نبی المارے بیارے کہدیں۔ یانی اینی کیایی۔ کیانی مئة ذراتهام لو بيار \_\_\_\_ المكراكب ميوم كے كبدے كا ني المكافر راحيكوم كے كبدے يانى کم ذرادهبرے دهبرے۔ ایانی - کلاڈراہو لے بو لے ۔ ملالكارك كبدي

المیکارکے کہدے۔ کیا نبی
المیکارکے کہدے۔ کیا نبی
المیکی منگئے تیرے۔ کیا نبی
المیکی منگئے تیری۔ کیا نبی
المیکی منظری نی موالی۔ کیا نبی
المیکی کوئی نہ جاوے۔ کیا نبی
المیکی کر سے خالی۔ کیا نبی
المیکی مرشدی کہدے۔ کیا نبی
المیکی مرشدی کیا نبی
المیکی مرشدی کیا نبی
المیکی مرشدی کیا نبی کیا نبی
المیکی کیا نبی کیا نبی کیا نبی کیا نبی

حضرات گرامی! میں دعوتِ نعنت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں بین الاقوامی شخرت یا فتہ صدارتی ایواڑیا فتہ حسین ثناخوان مصطفے جنہیں آب اکثر پاکستان شہرت یا فتہ حسین تریق شہرت یا فتہ حسین تریق شیلی ویژن کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔ جناب مُحترم اکھاج اُختر حسین قریش صاحب تشریف لائیں اور آ قالجیال کی بارگاہ عالیہ میں نذرائه عقیدت پیش کریں۔

مشجان الله!

ایک شهرکار ہے محبوب خدا کا چیرہ اس سے بہلے نہ بھی دیکھا تھااکیا چیرہ اس سے بہلے نہ بھی دیکھا تھااکیا چیرہ خوددی ہے اللہ نے حسن محمد کی زکوا ۃ چاندسا حضرت توسف نے جو پایا چہرہ

خوش نصیبی مرّو ای علی کی دیکھو مرسی مرو ای علی کی دیکھو مرسی مرسی مرود کھو کتے ہیں تو دیکھا نبی کا چہرہ

حضرات گرامی اُب میں دعوت نفت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنام خوان مصطفے کو جو کو اتا علی ہجو بری گئے ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان۔ مدینے کی کوئل۔ چمنستان نعت مصطفے کے مہم جہوئے بھول جناب عزت مال مال قوامی شہرت کیا فتہ نعت خوان جناب حافظ محرّ مال فال صداحترام۔ بین اُلا قوامی شہرت کیا فتہ نعت خوان جناب حافظ محرّ خکیل مسلطان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا نمیں اور آ قالجیال ک بارگاہ محرّت میں نذراً نہ عقیدت بیش کریں۔ آپ محبّت کے ساتھ نعر ہ بلند بارگاہ محبّت کے ساتھ نعر ہ بلند

نغره کبیر ۔

نعرة رسالت\_

تصور مدینه کوزگا ہوں میں سا کر ہاتھوں کو کشکول بنا کرنعزہ رسالت بلند کریں۔

مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ سگے دِل پیرمدینے کی طرف دیکھ نعرہ درسالت

> دُرِ پنجتن دیمنگنے دُرویشنیں وُلی نیس جہنال کھادیے تیرے کردے کا کی نیس نعرۂ حیدری اُرے شہنشاہ مدینہ الصلوا تو والسّلام زینت عرش معلی الصّلوا قو والسّلام

رُبِّ حَلِى الْمُتَّى كَهِنِ مُوسِكَ بِيدِا ہُوسِكِ مير \_عالق نے فرمایا بخشا الصّلواۃ والسّلام

> میں وہ شنی ہوں۔ میں خنفی ہوں۔ میں بریلوی ہوں۔ میں بریلوی ہوں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ

میں وہ سی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں الاشہ بھی کہے گا الصلواۃ وَ السلام میرالاشہ بھی کہے گا الصلواۃ وَ السلام

جہداکھا ہے اوہدے گیت گائے کہ فاک جمھے میں کمال رکھا ہے میرے آقانے سنجال رکھا ہے میرے آقانے سنجال رکھا ہے میرے آقانے سنجال رکھا ہے میں کب کا را عجا ز مرجا تا میں کب کا را عجا ز مرجا تا میرے گاڑوں نے یال رکھا ہے تیرے گاڑوں نے یال رکھا ہے

پنجابی کا ایک قطع پیش کر کے اُسگلے ثنا خوان کو دعوت دے رہا ہوں۔ پنجابی کا شاعر قلم اٹھا تا ہے۔ جھولی بھیلا تا ہے۔ خالق کا گنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے۔

الله الله فألقاء كالكاء كرباء سوبنياء الله الله

جہدے وچہ تیری رُضاشامل میرے دل نوں اوہ امنگ جائے جہر الگاصدین دی وچہ اوی اوس سب دادا کا ڈیک جائے سار ہے دنگا دیے نال پیارمینوں چشتی۔قادری۔نقشبندی۔شہروردی

صابری نوشاہی ۔ نظامی ۔ حیدری یکندری ۔ رضوی ۔ رنگ دے دے

محور جنت دی کلیم میں نمیں منکدا جنت و چہ محمد داسنگ دے دے سنگ کیسے ملے گا؟ دونوں ہاتھوں کواٹھا کر ڈرودیاک پڑھیں!

الصَّلُواةً وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُ فَيَ يَا رَسُولِ الله

اب تشریف لائے ہیں فخرِ نارووال پاکتان ٹیلی ویژن کےمُعروف ثناخوان جناب محترم مُبشرحُن بھٹی صاحب آف نارووال۔

> نعرة تكبير\_ نعرة تكبير\_

نعرهٔ رسالت \_

نعرهٔ حیدری\_

نعره غوشيه...

سیدی مرشدی کے نغروں سے الحمد لیند زبان کو اکثر تر رکھا ہے۔ اُب جاتے جاتے جاتے نبی بیاک کے کہاں گلی کو نجف جاتے نبی بیاک کے کہاں گلی کو نجف کی گلی بنادیں گے کہاں گلی کو نجف کی گلی بنادیں گے۔

میں رضوی ہوں اُعلیٰ حضرت کے درکاسگ ہوں۔ لیکن توجہ کے ساتھ پہلے بچھ باتیں ساعت فر مائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ اُے حبیب ہم نے سب بچھ آپ کیلئے بنایا ہے۔

رِسالت ہوگی تیری وہ نو کر ہوگا تیرا سواری ہوگی تیری

کنیزہوگی تیری

ہاں روشنی ہوگی تیری ہاں جاندنی ہوگی تیری

خليفه بهوگا تيرا

وه بارجوگا تیرا

وه جانی ہوگا تیرا

وه دِلبر ہوگا تنبرا

مرادہوگی تیری

دأماد بهوگا تيرا

وُه دلير جوگا تيرا

وه شير جوگا تيرا

ہٰ تو حید ہوگی میری۔ ہٰ جریل ہوگا میرا۔ ہٰ جبریل ہوگا میرا۔

ما تلا براق ہوگامیرا۔

میری به جنت ہوگی میری۔ ۱

المرسورج بوگاميرا

المريع المربوكاميرا

تراب ہوگامیرا۔

ہے صدیق ہوگا میرا۔

المحصديق موگاميرا

ہلاصدیق ہوگا میرا۔

🖈 تمر ہوگا میرا۔ -

ہ کہ عثمان ہوگا میرا۔

ہے علی ہوگا میرا۔

🖈 علی ہوگا میرا۔

وه بیٹی ہوگی تیری نواسه ہوگا تیرا وه بیجاری ہوگا تیرا وهشيدا ہوگا تيرا نعت خوان ہوگا تیرا میلا دہوں گے تیرے رد بوانے ہوں گے تیرے مُتانے ہوں گے تیرے یروانے ہوں گے تیرے قصيده ہوگا تيرا وُمِال ذِكر بهوگا تيرا وَ ہاں چرچا ہوگا۔تیرا فدّم ہوگا تیرا فَدُم ہوگا تیرا۔ فتدم ہوگا تیرا جا گیر ہوگی تیری

ہلا میز کہراہو گی میری۔ ہے۔ جہرا۔ ہ کہ بلال ہوگامیرا۔ ☆ أوليس ہوگاميرا۔ میں میں ہوگامیرا۔ شکر حسان ہوگامیرا۔ جھے میں ہوئے میرے۔ اللہ میرے ہوں گے میرے۔ کے میرے۔ اللہ بندے ہوں گے میرے ہ تر آن ہوگا میرا۔ ہم این ذکر ہوگا میرا\_ ہے جہال چرجا ہوگا میرا۔ ہ فلک ہوگا میرا۔ چرستره ہوگی میری\_ کہ عُرش ہوگامیرا۔ 🛠 جنت ہوگی میری۔ جنتی کون ہے؟

سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آتا ومولی اور اللہ کے محبوب
ہیں۔ آپ معبود نہیں ہیں۔ اللہ نہیں ہیں کہ آپ کی پُوجایا پُرستش کی جائے۔
حینانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلّی اللہ عَلَیْہُ وَآلہ وسلّم کے پُجاری
نہیں ہیں اور ایسالفظ بولنا بہت برسی شرکیہ جسارت ہے۔ لہذا اس کی جگہ بلال
ہوگا میرا عاشق ہوگا تیرا بُر انہیں۔ ہرخص آج کہنا ہے میں جنتی ہوں۔ میں
جنتی ہوں۔ میں بناتا ہوں جنتی کون ہے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف
کے تاجدار فرمائے ہیں!

جهری جنت دانوں مان کریناں ایں تیری جنت مول نه ور شوں جهری دوزخ دیات کو راویدیناں ایں تیری دوزخ مول نه مرسوں جهری دوزخ دینان کو راویدیناں ایں تیری دوزخ مول نه مرسوں

اے جنت دوز رخ شالا قائم رہویں میں نے دامن کیاروا کھڑ سول ہے۔ جنت دوز رخ شالا قائم رہویں میں نے دامن کیاروا کھڑ سول ہے یا رفر بد کرم چہ کہتا نہا ہتھے اُڑ سول نہا و شھے اُڑ سول اوراردو کے شاعر نے لکھا ہے!

ہرتے مکافات کی شاموں کیلئے ہے ونیاول فادار کے کاموں کیلئے ہے اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم "دنت تو محمد کے غلاموں کیلئے ہے

حضرات ایک اکسے حسین نعت خوان کو پیش کر رہا ہوں جس نے سترہ سال
سرکارِ دوعالم سلّی اللّٰہ عَلَیْہ وہ لہوستم کے گنبد خضری پر رنگ کیا ہے۔ اِنشا اللّٰہ اِن
کی زیارت بھی کرنی ہے اور نعت بھی شنی ہے۔ ہم اِن سے سرکار دوعالم کے
در بارعالیہ کی با تیں سین گے۔ بیر سیر نصیر اللہ بین نصیر کہتے ہیں!
در بارعالیہ کی با تیں سیوں اُس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر
دویا ہوں اُس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر
رجس نے بھی کوئی بات منائی تیرے در کی

حضرات گرامی! وہ ہاتھ ہوں جوسترہ سال میرے نی سکی اللہ عکنیہ وا ہرسلم
کے گنبدخضری کورنگ کرتے رہے اُن کوسرکار مدینہ سکی اللہ عکنیہ وا ہرسلم نے
ایسارنگ دیا کہ بیاب ثنا خوانان رسول میں ایسا چمک رہاہے کہ
جیسے ستاروں میں جاند چمکتا ہے۔ تو عاشقانِ مصطفے ساعت فرمائیں۔ میرے
ملک عظیم کے عظیم شاخوان جناب الیاس زاہد رحمانی صاحب!
حضرات گرامی الیاس زاہد رحمانی نعت شریف پیش کر
دے تھے۔ بڑا کیف آیا۔ اُب میں چند باتیں آپ سے کرنا جاہتا
ہوں۔ باآواز بلندل کر کہددیں شبحان اللہ!

بزرگ کہتے ہیں مخشر میں ایک درخت بطے گا ہمارا گزارا

ایک درخت پرنہیں ہوگا کیونکہ ہم دیوانے ہیں۔ہم اپنے نام کا باغ لیں گے۔باآواز بلندل کر کہدو یجے سبحان اللہ۔الیاس زاہدر جمانی صاحب چاندکا ذکر کررہے تھے تو میں بھی دوشعر چاند پڑنانے چاہتا ہوں۔ناصر شاہ کہتے ذکر کررہے تھے تو میں بھی دوشعر چاند پڑنا نے چاہتا ہوں۔ناصر شاہ کہتے ہیں!

چنا فلک دیا چنا سا رے حسینا ں تو ں تاک لگنا ایں جہناں وی سوہنا ایں برتوں ناصر نبی دے جوڑے دی خاک لگنا ایں جہناں وی سوہنا ایں برتوں ناصر نبی دے جوڑے دی خاک لگنا ایں جہنا ہو۔

ہے جو پہلے ہی چیک رہا ہو۔

ہے جو پہلے ہی جیارا ہو۔

ہے جو پہلے ہی حسین جا ندنی بھیررہا ہو۔

و يجھونو ذراجا ندكوكيا ما نگ رہاہے خالق سے كوئى أورادا ما نگ رہاہے

وہ اور کیا ما تک رہا ہے۔ آخ کی رات کچھاور بھی خالق سے ما نگ رہا ہے۔

یوں ہاتھ تو زکلا ہے فلک پر
گلتاہے مدینے کی دُعاما تگ رہاہے
ہرانسان کی اینی ایک پہچان ہوتی ہے۔
میری پہچان ذِ کرمولائے کا کانت ہے۔
لہذاذ کرمولی علی کرتا ہوں۔

شام ڈھلی جا ندنکلامور ج ڈو با رَات کی رانی نے اُنگڑائی لی ریت کے ذرات ٹھنڈ ہے ہوئے مین مجمعنی بھنی خوشبوں کی

خُوشبو کیوں آئی؟ مُصطفے جو گل رہے تھے۔ آقا جو فر مارہے تھے کہ دِن چڑھے گا جھنڈ ااُسے دول گا۔ جو جُھے بھی بڑا بیاراہ اللہ کو بھی بڑا بیاراہ اللہ کو بھی بڑا بیاراہ اللہ کو بھی بڑا بیاراہ اللہ بھی جھنڈ اعطافر ما۔

کہ یا اللہ جُھے جھنڈ اعطافر ما۔

ہڑا تے میں دِن چڑھ جا تا ہے۔

ہڑا تے میں دِن چڑھ جا تا ہے۔

جہر شورج نکل آتا ہے۔ پہر چراں جبک جاتی ہیں۔ المرتبي بي المرتبي الماري المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المراجاتي المين المراجاتي المين المراجاتي المرا

می اور آب مصطفے بین آقافر ماتے ہیں! علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟

> خیبرکامقام کی بات کرر ہاہوں سرکارفرماتے ہیں علی کہاں ہے ؟ سرکارفرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ سکی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟

علی عاضر ہوتے ہیں۔آ تکھیں ڈکھر ہی ہیں۔گل کے مولائے کل کے مولا مے کل کے مولا مے کا کے مولا سے کہا علی جا جھے کو اللہ کے شیر دکرتا ہوں اور مُرحب کو تیرے سیر دکرتا ہوں اور مُرحب کو تیرے سیر دکرتا ہوں۔مُرحب طاقت اور غرور کے نشتے میں ڈو وہا ہوا تھا۔ ادھر خیدر کرتا ہوں۔مُرحب طاقت اور غرور کے نشتے میں ڈو وہا ہوا تھا۔ ادھر خیدر کرتا رائلہ کے شیر مُیدان میں جاتے ہیں۔

وہ مسکرا کر کہنا ہے میرا نام مُرحب ہے۔ میں بہت بڑا

پہلوان ہوں۔ مجھے آج تک کسی نے شکست نہیں دی۔ مُولائے کا کنات فرماتے ہیں۔میرانام حُیدر کرار ہے۔مُرحب نے توجھا۔ مجھے محمد نے بھیجا

> ہ خرمایا ہاں۔

الكريرافد جھے نيادہ ہے۔

الملاميراجسم تيرے جسم سےموثاہے۔

کہ جااہیے محمد سے تہدیے اور کو جیجیں علی جلال میں آ کر کہتے ہیں تو

کے گفری بیری ہے میں اللہ کاشیر ہوں۔ کے تو وار کر۔ اس نے وار کر دیا۔ کے مُولاعلی نے وار روکا۔

المرسول کے بھائی نے وارروکا۔

المرحسين كے بابائے وارروكا۔

المراجيرون كے پير نے وارروكائى نے واركيا اُسے سوارى سميت دوگار ہے كر ويا

علی مرکب سے مُرحب جہاں نُوں چیردیندااے حضرات گرامی! جبائی گانوار مرحب کی تلوار سے ٹکرائی تھی تو ایک آواز آئی تھی ۔ علی کی تلوار مرحب کی تلوار سے ٹکرائی تھی تو ایک آواز آئی تھی ۔ علی کی تلوار بھی علی کودیکھتی ہے۔ علی کی تلوار بھی علی کودیکھتی ہے۔ علی کی تلوار مُرحب پر گر کر کہتی ہے!

تو صرف لو ہے کی کالی جا در میں ہوں جلووں میں نورجیسی جناب موٹی سے پوچھو جا کر میں ہوں جلووں میں طورجیسی

تو صرف کرتی ہے قبل میں سوال ذہنوں میں ٹائکتی ہوں میں قبل کرنے سے پہلے وشمن کی سات نسلوں میں جھائکتی ہوتی ، میرے پہلے وار پر کہنے لگا پروردگار برین کیا ہے ہوئے ہے۔ برین کیا ہے ہوئے ہے۔

لاَ فَتَىٰ اللَّا عَلِي لَا سَلِيفَ اللَّا ذُو الفِقَارْ.

نعره حیدری یاعلی نعره حیدری یاعلی نعره حقیق نعره حقیق

برادرانِ ملت اسلامیہ! وعوت نعت شریف دے رہا ہوں ذیبتان آقا کی ذیبتان بارگاہ میں اُس ذیبتان دربارِ عالیہ میں سجنے والی ذیبتان محفل کے ذیبتان الائلی لگانے والی ذیبتان بروگرام میں ذیبتان الائلی لگانے والی ذیبتان اور ATI کی تنظیم کے ذیبتان بروگرام میں جناب محمد ذیبتان ایوب صاحب کوجنہوں نے چھوٹی سی عمر میں بردانام حاصل کیا۔

فرنشان ابوب صاحب داتا صاحب کی حسین مگری لا مور

شریف کے دینے والے ہیں۔ جناب محمد ذینٹان ابوب! جعزات گرامی ابھی عمرہ کے عکمٹ کیلئے قرعہ اُندازی ہو گی

معرات مرای اسی مرہ سے بیٹا جارہ کی مرہ سے بیٹے سرعدا مداری ہوی پرچیوں کو بڑی مخبت سے لبیٹا جارہا ہے۔ مدینہ طیبہ کے خیالات ہر مخص کے ذہن وقلب میں مجھائے ہوئے ہیں۔

وه مدينه طيبه!

دل و چه و سیاشپر مدیبه اکھیاں و چه سجیاشپر مدینه

دوزخ دورہوئی میرے توں کفن تے کھیا شہر مدینہ

پیردی اکھ چوں بلصے شاہ وملی و کبھ کے نتجیا شہر مدینہ بشیرصا برصاحب گوجرہ والے اپنا تخیل یوں پیش کرتے ہیں!

دِ ل کملا جِعلا صد کر دا میں یا نا ں تر کے مُن داگل کوئی نیس ایہ دونداجدوں مدینے نول یاد کر کے بچوسکداایس ویکی ویش

ایہ رورو کے مینول رواد بندا جدوں کھڑ دامد بینے دے ول کوئی نیس میں کہناں جھلیا جب کرجا آ کھے پاہجھ مد بینید سے ل کوئی نیس

جعنرات گرامی ابھی قرعدا ندازی ہوگی خوش قسست کا اعلان ہوگا۔

ATI کے پلیٹ فارم سے آپ سئب کودعوت دیر ہا ہوں ایک نعرہ بلند کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سئب دونوں ہاتھ بلند کر کے میراساتھ دیں۔ کیستدی مرشدی یانبی یانبی

نیا نیا کی ایا کی ایا ہے کا نی مرآن میں آیا

المرانی آب نے کہنا ہے المرآن میں آیا

ہر رویس، یو بی ح≿اللہ نے فرمایا کیا نبی

المراضة نق سے توجھا سانبی

که صدافت بولی کیانبی مدیم مربیدا

المناعمر سے بوجھا کیا ہی

کے عدالت بولی کیا نبی ایک عندالت بولی کیا نبی ایک عثمان سے بوجھا کیا نبی

این کی کی میخاوت بولی سیانی

المحمولاعلى عيم أيوجها أيانبي

اینی کی شیاعت بولی سیانی م

المرحسنين سير تيوجيها رياني المرحسنين سيريوجيها رياني المرحسنيادت بولي رياني

☆زہراکےیایا 'یا نبی المحسنين كےنانا 'یا نبی 🏠 نجری نے نہ مانا کیا نبی 🛠 نجدی کوسناد ہے ریانی المرسم منكر في خدمانا کیا نبی المرمنكر كوستاد \_ کیا نبی ☆ جنت کی جانی 'یا نبی الملاذراتفام لے بیارے کیانی 🖈 بختانے والے . ہم ہیں تیرے آقا 'یا نمی المرسي ميراء قا 'یانی ئ<sup>ر</sup> لوكان ديال دهال المراج آكة آكة ریا نبی ☆میراییریکارے رياني 🚓 پھر كيوں نه بولوں مرکم جب آدم بو\_لے 'بانی 🖈 پھر كيوں نە بولوں ئانى

🖈 جب مُوسَى بولے 'يا ٽي المله بهركيون نه بولون کاتی المراجب عيسي بولے ئانى المركبول نه بولول ئانى ئانى کر پیترپته المريم المي كاصدقه ئانبي مرائم مست فلن*در* ئانبي 🖈 میری زوح کے ا المرزراوجد ميس آكر ﴿ ذرا پیارے کہدوے مر البويكار \_\_ المح بردم بيد بولول المرالبويكارے ئانبى 🛠 منکرنے نہ مانا ئانىي م منگر کوسنادے کا نبی م منگر کو بتادے ئانبى حر جنت كاوالي ىانىي

ہٰکہ ہے میراآ قا کیا نبی الم تیرےنام پیقرباں کی کیانی 🖈 ميري جان جواني 'یا نبی الم تیرےنام پیقربال 'يانې المرى برنشاني کا نی الميرات الميقربال 'یا نبی مهٰ کھریارہارا ئانى الاحمال مارا میانبی المرہے تیراصدقہ کانی ت⁄ قرآن مِلاتو کیانی 🏠 ہے صدقہ تیرا 🏠 شعبان ملاتو 'یا نبی الملاہے تیراصدقہ 'يا نبي المرمضان ملاتو 'يا نبي 🖈 ہے صدقہ تیرا 'یا نبی ہ کی مشمیر سلے گا 'یا نبی المياتو تير عصد قے

. تلايية پيته یانی الميران الميقربال ئانبى کانی کانی ☆ سنیدی مرشدی الم نی کا جوغلام ہے ہمارادہ اِمام ہے اییخ مُسلک کی بات کرتا ہوں۔ایک اسٹیکرایک اشتہار عام طور پر بازار میں موجود ہے۔جس پر لکھا ہوتا ہے اللہ کا ٹیلی فون نمبر 2.4.4.3.4 کس نے رکھا میں نے پڑھا۔مئید کی ردیوار پر اسٹکر لگا ہے اس پر لکھا ہے۔2.4.4.3.4 میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہنا ہے اللہ کا ٹیلی فون ہے ڈائریکٹ ڈائل ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈائریکٹ ڈائل کر کر ہے ہو؟ م اس نے کہاہاں۔ 🖈 میں نے کہا تجھے بھی سکھاؤ۔ ہے۔ ہیراس نے کہاوضو کرو۔ ہے میں نے وضو کیا۔ مرا میں نے کہا آب کیا کروں۔ المرأس نے کہام صلی پر کھڑے ہوجاؤ۔ المراس نے کہا آب کیا کروں۔

المكانس في كها قبل كى طرف منه كرلو

نے بین مصر سے لکھے سرکار کی نعت پڑھتے پڑھتے اُن کی آ نکھالگ گئ آ قائے دوعالم صلّی اللّٰد عَلَیْہ کو آلہ وسلّم تشریف لائے فر مایا۔ اُئے سُعدی کیوں پر بیثان ہو۔ عُرض کیا حُضور تین مرصر سے لکھے ہیں چوتھا بن نہیں رہا۔ سرکار نے فر مایا مناؤ۔ عرض کی ۔ ب

مَلِغُ الْعَلَى بِكُمَالِهِ كَشَفُ اللّه بَيْ بِحُمَالِهِ مُعَدِّ الْعَلَى بِكُمَالِهِ كَشَفُ اللّه بَيْ بِحَمَالِهِ حُسننت بَحْمَةِ خِصالِهِ

فرمایا\_

سعدى كهدو صلوعليهؤا له

ہمارے آقا کی زبانِ اُطہر سے نِکلے ہوئے الفاظ جب میرے پیر کا وظیفہ ہیں میں جاہتا ہوں ہم سب وہ الفاظ بلند آواز سے اُوا کریں۔

> مر صلواعليه وآله -

> ٨ صَلَوْعَلَيْهِ وَ**ا**لَهِ

الم صَلَوعَلَيْهِ وَآلِهِ

مولاجس کی سب سے اُو بڑی آ واز ہو تخفے واسطہ شیخ سعدی کا کہ اُسے میرے نبی صلی اللہ عَکْیہ وَآ لہ وَسِلْم کا دِیدار ہوجائے۔

المَهُ صُلُّوعَكُنِيمِ وَأَلْهِ

ملانے سے پہلے تخصے مکہ بینہ بیاک کا کوڈنمبر ملانا پڑے گا۔ میس نے کہا مدینہ پاک کا کوڈ کیا ہے۔ بیکوڈ کہاں سے ملتا ہے۔

مُدینہ طیبہ کا کوڈ نحوثِ پاک کے دُر بار سے ہلے گا مدینہ طیبہ کا کوڈ نجفِ اشرف سے ہلے گا۔ میں نے داتا کی ایجیج سے رابطہ کیا۔مین نے داتا کی ایجیج سے رابطہ کیا۔مدینہ پاک کا کوڈ ملا۔ جُب میں نے مدینہ کا کوڈ ملاکر میں نے مدینہ کا کوڈ ملاکہ کی میں آواک شجدہ کریں عالم مدہوشی میں

شاعر كاقلم تزيإ!

ندرکوع کی خبررہی نہ جود مجھے سے اُداہوئے مجھے مست را تنابنا گئی تیری یاد آ کے نماز میں نماز وہی قابل قبول ہے جوشقِ رسول کودِل میں رکھ کرادا کی جائے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمت اللہ علیہ شبق دیتے ہیں! نہیں دِل میں عِشق رسول تو تیری کافرانہ ہے ہراُدا نه نماز تیری نماز ہے بیاُذان تیری اُذال نہیں

آئ ملال کہتا ہے کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آجائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں خلالم۔ جب تک نماز میں خیال رسول نہ آئے اُس وفت تک نماز میں خیال رسول نہ آئے اُس وفت تک نماز مماز ہی نہیں صرف ورزش ہے۔ شاعر کہتا ہے!

ق قاضیا کھول کتاب و کھا ساہنوں اید هروفت نماز اید هریار آگئے
اید هرپاک إمام اُذان دتی گھونگٹ کھول کے میر بے دلدار آگئے
ابنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ چودہ سوسال پہلے آپ کو لے چاتا ہوں۔
حضرت صدین اکبررضی اللہ تعالیٰ عُنہ نے جب امامت کرانی شُروع کی تو
میر سے نبی آگئے۔ صدین اکبراور دیگر صحابہ پیچھے ہٹنے لگے آقا کا دیدار ہونے
میر سے نبی آگئے۔ صدین اکبراور دیگر صحابہ پیچھے ہٹنے لگے آقا کا دیدار ہونے
لگا۔

ہتھکارو لے رجہنا ں نہیں ڈیٹھا او ہو کرین گلای رجہنا ں و مکھ لیا اوصتے بولد ہے نیش ردل بارو\_لے

## رجهر براز حقیقت نول جان گئے نے اوہ زاز حقیقت نول کھول دے نیں

ق قاضیا کھول کِتاب وکھاسانوں اُبدھر دفت نماز ایر ہریار آگئے ایدھریاک اِمام اُذان دِتی گھنڈ کھول کے مرے دِلدار آگئے

اک دو ہے توں دونویں فرض عظیم میری سوچ توں پانی اُتارا کئے شادمیاں نماز قضا پڑھ سوں اُٹھ اُدب کروں سرکا را گئے حضرات گرامی اُب وفت اِس بات کا تفاضہ کرر ہاہے کہ میں چشتی نُناُخوان کو پیش کروں تو اُب میں مُحتر م المقام جناب ظَفرچشتی صاحب سے گزارش کروں گاکہ تشریف لائیں اور پیارے آقا کی بارگاہ محبت میں عقیدتوں کے پھول نجھاور کریں۔

عزیزان گرامی اشیخو پوره میں ایک دربارے بیددربار عالیہ اس عظیم ہستی کا کا ہے جو پیروں کے پیر ہیں کون واقف نہیں ہان کے اسم گرامی سے۔ شیرر بانی میاں شیر محمد شرقبوری رحمت اللہ علیہ۔ ایک چوہدری صاحب سے ایسے ہی چوہدری بیسے آج آج ہے وہدری بن کر ہیٹھے ہیں۔ چوہدری سے کی کوساتھ لیا اور کہنے لگا ہیں آپ چوہدری بن کر ہیٹھے ہیں۔ چوہدری سنے کی کوساتھ لیا اور کہنے لگا ہیں

ہوں چوہدری تم کمی ہو۔ میں گاؤں کا نمبر دار ہوں۔ میں بہت بڑا ٹھیکد ار ہوں۔علاقے کے سب لوگ مجھ سے خوفز دہ ہیں۔ اِس لئے کہ میں جا گیر دار ہوں۔

میں کھے لیکر اپنے بیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں میرے بیرصاحب کی عادت ہے کہ ایک ہی برتن میں کھانا کھلاتے ہیں اور کھے میراعم ہے کہ وہاں تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا کیوں کہ تم میرے نوکر ہو۔اگر تم نے میرے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تو تجھے نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ نوکر غریب آ دمی تھا۔ لہذا ڈرگیا۔

دونوں آستانہ عالیہ شرقبور شریف پُنچے میاں شیر محمد شرقبوری رُحمته اللہ علیہ کا دُربارشریف لگاہے چو ہدری صاحب نے سلام نیاز پیش کیا بعد میں کھانے کا دفت ہوا چنگیر کھانے کی بھری ہوئی آئی پیرصاحب نے کہا کھائے بھی ۔ چو ہدری صاحب کھانے گئے کریب آدی ایک کونے میں دیک کر بیٹھ گیا۔

پیرصاحب نے اُسے خاطب کیا کہ توں کیوں نہیں کھا تا ؟ اُس نے کہا حضور مجھے بھوک نہیں۔حضرت نے اُس کے چہرے کے تاثرات سے بہچان لیا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ چنانچے فرمایا۔ تم کھاؤ۔ اُس نے کہا حضور آپ اصرار کرتے ہیں تو بتا تا ہوں کہ میں کھانا کیوں نہیں کھا تا۔ چوہدری صاحب نے رائے میں مجھے کہا تھا کہتم میرے کمی ہومیرے ساتھ بیٹھ کرکھانا نہ کھانا اگر کھایا تو نوکری سے نکال دوں گا۔ حضورا گرآج روٹی کھالی تو میرے بچوں کی روٹی بند ہوجائے گی۔ سرکار شیر ربانی رحمتہ اللہ علیہ نے ۔ فرمایا۔ اے خص تو چوہدری کا کمی ہے اور ہم مدینے والے آقاصلی اللہ علیہ والے کا وسلم کے کئی ہیں۔ آج کئی کے ساتھ روٹی کمی کھائے گا۔ مدینے والے کا کمی چوہدری کے کئی جے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے اور مدینہ کی طرف منہ چوہدری کے کئی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے اور مدینہ کی طرف منہ کرکے کہتاہے !

> ائمیران نوں مان ہے دولت دائے غریبال دا مان مدینہ مدینے وچوں سُکے جمہ بنیاں ہے جاناں دی جان مدینہ

سر کرم کریماں ہرویلے رہو ہے دِروز بان مدیبنہ میں مکدی گل مرکا دیواں سُاڈادِ بِن ایمان مدیبنہ

> وُ علن چکی رُ ات بھی ہو چکی بات بھی اس قاکرم فرماد ہے اپنی محفل کوآ کے سجاد ہیجئے آ قاکرم فرماد ہیجئے اپنی مرکس

## صدقہ خسنین کاغورث ثقلین کا ہم سُب کی گرم کی بنا و بیجئے

اُب ہمارے واجب الاحترام مہمان ثناخوان جن کے کیسٹ پاکتان کے گوشے میں چل رہے گوشے میں چل کرتان کے گوشے میں چل رہے میں میری مراد جناب قاری شام محمود ساہیوال صاحب ہیں۔

تو تشریف لاتے ہیں ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب قاری شاہرمحمودصاحب۔

حضرات گرامی! شاہرمحمود صاحب نے معراج شریف کا قصيده بيش كيا- آج يجهلوك كهنة بين كه خضور صلّى الله عليه وآله وسلم كومعراج شريف تہيں ہوئی۔ ☆ پہ کسے ہوسکتا ہے۔ جراد فرمن تسليم بيس كرتا\_ مناوير الم کیسے زنجیر ہلتی ہے۔ المراجم نهيس مانية\_ 🏠 میں کہنا ہوں تم نہ مانو\_ المرمعراج كياه ہمرز مین ہے۔ مہرز مین ہے۔

ملا ہوا ہے۔ مئة فضاہے۔ المح خلاً ہے۔ مئة عطارو\_مے۔ الماز براہے۔ ہرت ہے۔ ٔ 🛠 مشتری ہے۔ الله جاند ہے۔ مر شورج ہے۔ المريبلاآ سان ہے۔ المراق سان ہے۔ المراتسان ہے۔ المرچوتھا آسان ہے۔ ہ یا نیجواں آسان ہے۔ 🖈 چھٹا آسان ہے۔ الترسانوال آسان ہے۔ ہلاجنت ہے۔

﴿ مِرْرَة الْمُنتِی ہے۔
﴿ مُرْتُ عَلَیٰ ہے۔
﴿ رَمِیْن نِیْجِ مُوالُورِ۔
﴿ مُوانِیْجِ نُوالُورِ۔
﴿ مُوانِیْجِ فُضَا اورِ۔
﴿ فَضَا نِیْجِ فَلْمَا اُورِ۔
﴿ فَضَا نِیْجِ فَلْمَا اُورِ۔
﴿ فَطَا رِیْجِ مِیْ اُورِ۔
﴿ فَطَارِد نِیْجِ نُهِ ہِرَا اورِ۔ زُمِرا نِیْجِ مِرْنَ کُاوُرِ۔
﴿ مُطَارِد نِیْجِ فِیْ نَدُاویِ۔
﴿ مُطَارِد نِیْجِ فِی نَدُورِ۔
﴿ مُصْرَى نِیْجِ فِی نَدُاویِ۔

مهم پهلاآ سان وه پنچ
هه دوسرااوپر پهلاینچ
دوسراایپ تنیسرااوپر
هه چوتفاینچ پانچوال اوپر
همه چوتفاینچ پانچوال اوپر
همه پیوال پنچوال اوپر

المرجع النبي ساتوال اوبر ن الأسانوال في جنت اوبر المنتا ينج سدرة المنتلى أوبر چېرسدره شيچ عرش او بر الملاعرش نیجے میرے بی ملین آو ہر کے میرے نعلین نیچ گھنے مبارک اوپر الملا تطنغ مبارك بنيج مشكم أوبر المرشكم اطهريني مهرنبوت أوير ٔ مهرنبوت بنچے اِنا اعطینک الگوٹر کاسبرااویر حلے بُراق پی<sup>ش</sup> گھڑی توزمین کے بعد بواسم كفضامل تنص

ربی تھک کے بیجھے ہواادھ رہوائے آگے فضامیں نظے میں میں فضامیں بطے وہ آگے قرب خدامیں نظے رجن و بشر ملا تکہ ہراک زباں پہلس بہ تھا کہ کہ العلیٰ ربکما رلہ کشف اللّہ جی ربحکما رلہ کشف اللّہ جی ربحکما رلہ کشف کی ربحکما رلہ کشف کی ربحکما رلہ کشف کی ربحکما رلہ کشف کو آرلہ

حفرات گرامی!

آ خری مصرعہ وہ ہے جومیرے نبی نے تیورا کیا۔ شیخ سُعدی

منه کرلیا۔ المراس نے کہادوملا۔ المكرمين في دوملايا ہے۔ اسنے کہاائب جارملا۔ ہم میں نے جارملایا۔ مراس كها يجرجار ملا\_ المرمين نے پھر جار ملايا۔ المكأس نے كہاأب تنين ملا۔ ملامیں نے تین ملایا۔ ہے۔ اسنے کہا پھر چار ملا۔

میں نے پھر چار ملایا۔ آگے سے صُدا آئی رُانگ نمبر۔ عُلط نمبر۔ ایک دیوانہ میرے کان میں کہنے لگارضوی بھائی کیا کررہے ہو۔ میں نے کہا۔ دوستوں نے کہا۔ اللہ ما تیلی فون نمبر ڈائر یکٹ ہے میں ملا رہا ہے۔ اللہ ما تیلی فون نمبر ڈائر یکٹ ہے میں ملا رہا ہوں۔ اس دیوانے نے کہا۔ اللہ ما جواب آرہاہے؟

میں نے کہا آگے ہے جُواب آتا ہے را تگ نمبر غلط نمبر علط نمبر علط نمبر علط نمبر علط نمبر مجھے اس دیوانے نے کہا۔ اگر فیصل آباد کو ملایا جھے اس دیوانے سے کہا کھر آب کیا کروں۔ اس دیوائے نے کہا اللہ کا شیلی فون نمبر جا تا ہے میں نے کہا کھر آب کیا کروں۔ اس دیوائے نے کہا اللہ کا شیلی فون نمبر

وآلېه

خضرات گرامی!

🛠 صلوعليه

محفل باک محسن اختنام برینی مجلی ہے حقیقت بدے کہ آج کی محفل بیار محفل باک محسن اختنام برینی مجلی ہے حقیقت بدے کہ آج کی محفل میں بڑا مزہ بڑا کطف آبار دُعاہے خدا اہلست و جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام عشا قابن رسول کوذکر مصطفے کی محافل سجانے کی تو فیق عطاف ا

اور آپ لوگوں کے جشق کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس محبت سے آپ نے مجھے اور تمام میرے نعت خوان ساتھیوں کو سُاعت کیا۔اب صُلواً قر السلام ہوگا۔اس کے بعد دُعائے خیز ہوگی۔



نقيب محفل محترم جناب

## CEST SOS

خاور

بِسُمِ الله الرَّحُمُنِ الرَّحِيمُ.
وَا مَّا بِنِعُمَت رُبِّكُ فَحَدِثَ. صدق الله العظيم.
يَا صَاحِبَ الجَمَدُلِ وَمَا سَيَّد البَشُو
مِنُ وَجُهِ كُ المُنيرِ لَقَدُ نُوِّرُ الْقَمَر
لاَ يُمْكِن الثَّمْا عُ كُمَا كَانَ حَقَةً

بعد اُز منحدا بُزرگ ٹنوئی قِصَّه مُمَّتَصر

هزار بار بشوئم کهن زِمُشک و گلاب
عزیزان مُرّم آج کی مُحفل پاک بڑی تاخیر سے شُروع ہوئی بوجہ بُلی بند
ہونا ۔ بجل بھی بڑی عجیب چیز ہے ہوت بھی ٹھیک ہے نہ ہوت بھی ٹھیک
ہے۔ اگر ہوتو بہت کی الجھنیں وجو بات بن جاتی ہیں کہ بڑی گئی ہے۔ اور
جب نہ ہوتو بھی ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ بُری گئی ہے۔ یُوں کہہ لیجئ
جب نہ ہوتو بھی ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ بُری گئی ہے۔ یُوں کہہ لیجئ
بیل کسی وقت احیج گئی ہے کسی وقت بُری گئی ہے۔ جب سے اس سے کوئی

- برب این – بہرطور میں آپ کے سامنے بکل کے بارے میں باتیں کرنے ہیں آ یا بلکہ سرکار مدینہ کی باتیں کرنے ہیں آ یا بلکہ سرکار مدینہ کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ اِس لئے بکل کو بھی محفل کے حوالہ سے گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔

ربیلی کوخدا قائم دائم رکھے۔ جس طرح بیلی کے بغیر محفل
پاک کا ہوناممکن محسوس نہیں ہور ہا تھا اس طرح میری دُعا ہے کہ اِس محفل
میں آنے والے ہر شخص کے سینے میں عشق رُسول کی بجل ہو۔ عاشقانِ
رسول جب محفل میں موجود ہوں تو اِس بجل کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ بلکہ عشق رسول کا کرنٹ ہی محسوس نہ ہو۔ بلکہ عشق رسول کا کرنٹ ہی محسوس نا کے سیات تارہے۔

تو ہم آج ربیلی کے ہاتھوں بڑے مجبور دکھائی دیتے
ہیں۔ حضرات محرم کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی طبیعت کو پیش نظر
دکھتے ہوئے نقابت کرنے کا شرف حاصل کروں تو حضرات بجلی بڑی
عجیب چیز ہے اگر کسی کو کرنٹ کی صورت میں لگ جائے تو بہت ہی مُری
بات ہے۔ اگر نہ لگے تو اچھی بات ہے۔ سائنس وان اس بات سے منفق
ہیں کہ کرنٹ کی اپنی کوئی رنگت نہیں ہے۔

آب حضرات اِت خاموش ہیں یُول محسوں ہورہا ہے کہ آپ کا کرنٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ سائنس کے مطابق کرنٹ بے رنگ سے لیکن یہ بلب و کھورہے ہیں یہ پیلے رنگ کا بلب بیسبزرنگ کا بلب یہ لال رنگ کا بلب بیے بنیے رنگ کا بلب۔ آپ بہت سے رنگ کرنگ برنگے
بلب د مکھ رہے ہیں نہ؟ جب کرنٹ کا رنگ ہی ہیں بی تو کبوں میں مختلف
کیسے آرہے ہیں؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ کرنٹ تو بے رنگ ہے یہ کبوں کے
رنگ ہیں۔ تو بھیا بیتہ یہ چلتا ہے جہاں جہاں کرنٹ ہے وہاں وہاں رنگت
ہے۔ اگر اِن بلبوں میں کرنٹ نہ ہوتو یہ کسی کام کے ہیں اب یہ جو رنگ
برنگے نظر آرہے ہیں تو کرنٹ کے کمال کی وجہ سے ہے۔

یہ بھائی سفید سوٹ پہنے پیلے رنگ کے بلب کے نیجے کھڑے ہیں آپ سفید کپڑے کھڑے ہیں تو اِن کا رنگ بھی بیلانظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ سفید کپڑے پہن کر جس رنگ کے بلب کے نیج بھی کھڑ ہے ہوجا کیں وہ رنگت آپ پر چڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔

توعزیزانِ گرامی!خود بات سمجھ کیجئے کہ جہاں جہاں

کرنٹ ہے وہاں وہاں رنگت ہے۔ ایک بات بلاتشبیبہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کرنٹ کی اپنی رنگت نہیں ہے اسی طرح نور مصطفے صلی اللہ عکیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی رنگت نہیں ہے۔

تورمصطفے شہنشاہ بغداد میں آیا تو سبزرُوشی بھیرنے والا نبی بن کر فورمصطفے قلندر باک میں آیا تو کیسری رنگت بھیرد سے والا بن کر لین کہ میں بھے لیجئے جہاں جہاں نورمصطفے سے وہان وہاں اللہ کے ولی موجود ہیں۔اور بیرآ پ کا علاقہ سالار والا کوارالاحسان بھی پیشق مصطفے کا گہوارہ بن چکاہے۔اور بنار ہےگا۔

حضرت قبله صنی برکت علی صاحب رُحمته الله علیه کا فیضان اس علاقه سے متصل ہے اور اس علاقہ سے بورے پاکتان میں جاری وساری ہے۔ یُوں کہہ لیجئے میری بات محسن کمال تک یُوں پہنچی میری بات محسن کا ترجمان کوئی میری وہاں وہاں نور مصطفے کا ترجمان کوئی دئی ولی کا مل ہوتا ہے۔

توجہاں وئی کارل موجود ہوو ہیں آیی محافل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ والہ ہم اللہ علیہ والہ ہم اللہ علیہ والہ ہم اللہ علیہ والہ ہم کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس محفل پاک میں آنے والا ہم شخص بہت خاص ہے اس لئے کہ آپ کو جہاں پر اُولیائے کرام کی اِتباع حاصل ہے وہاں پر آپ وُرم صطفے صلی اللہ عکیہ والہ وسلم کا فیضان بھی حاصل ہے وہاں پر آپ وُرم صطفے صلی اللہ عکیہ والہ کے صدفہ سے ہم سیلے جارہے ہیں۔ اللہ تبارک و تکالی اس محفل پاک کے صدفہ سے ہم سب کی حاضری کو تبول و مُنظور فرمائے۔

بلاتا خيران كي محفل ياك كا آغاز كرت بير.

محترم جناب قاری اعجاز احد نعیمی آج کی محفل میں تشریف فرما ہیں اور یہ ہمیں کام فور کی آجاز کرتے ہوئے ہمیں کلام فور کی آبات سے نواز نے ہوئے ہمیں بھی صاحب اعجاز کرتے ہوئے صاحب قرآن کی بارگاہ تک لیجائیں گے۔ توجویہ جا ہتا ہے کہ وہ

صاحب اعجاز ہوجائے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی مُقدّس کتاب کی تلاوت منتے ہوئے اپنی ساعتوں کو متور کرنے کا شرف حاصل کریں۔ تو واجب الاحتر ام قبلہ قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب تشریف لائیں گے اور آیات بور کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت سے قبل آ بسب میں بیش کریں۔ مورود یاک کا مکر میہ بارگاہ رسالت میں بیش کریں۔

نعره تكبير-

نعرهٔ رسالت \_

نعرهٔ حیدری۔

نعرٌه غوشيه۔

جناب قاری اعجاز احمد نعیمی آج کی اِس محفل باک کا آغاز فر ما رہے ۔ شھے۔ قرآن باک کی عظمت کے حوالہ سے صرف ایک بات عرض کروں گا۔ قرآن کا بیان ہے ا

یضِ به کئیرا و کھادی به کئیدا. (سُورة بقره آئت ۲۲)
بہت سے قرآن پڑھ کر گمراہ ہوجاتے ہیں اور بہت
سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدائت یافتہ ہوجاتے ہیں۔کون سے لوگ ہیں جو
قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور کو نسے لوگ ہیں جو ہدائت یا جاتے
ہیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو قرآن کو قرآن سجھ کر پڑھے گا وہ اُلجھ

جائے گا۔ لیکن جو قرآن کو نعت مصطفے سمجھ کر پڑھے گا وہ سلجھ جائے گا۔ قرآن پاک المحمد کی الف سے لیکر والناس کی سین تک سارا قرآن نعت مصطفے ہے گا۔ قرآن باک المحمد کی الف سے لیکر والناس کی سین تک سارا قرآن نعت مصطفے ہے تھی غالب کہتے ہیں!

ئالب ثنائے خواجہ بایز دال گزاشیتم کال ذُات یاک مُرتبہ دان محرّاست

حضور کی نعت میں اس کئے ہیں کہ سکتا کہ میں نے سرکار صلّی اللہ عُلَیْہُ وَآرلہ وَسُلّم کی نعت میں اس کے ہیں کہ سکتا کہ میں نعت کہنا خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ سارا قرآن حضور عُلَیْہُ الصّلواق وُلِسُلّم کی نعت ہے۔

دوستان گرامی! جو بھی رکتاب آسانی نازل ہوئی ایک جب گرآن کی باری کیکارہی۔ انبیاء عکنیہ السّلام کوعطا کردی گئیں۔ لیکن جب گُرآن کی باری آئی تو یہ بائیس سال اور پھھ ماہ میں نازل ہوا وجہ بیتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اُداوُں کود مکھ دیکھ کرقرآن نازل فرمار ہاتھا۔

ہے حضور کے بیٹھنے کا نام قراآن ۔

ہے حضور کا اُٹھنے کا نام قراآن ۔

ہے کا لی کملی کو اُور سے کا نام قراآن ۔

ہے کا لی کملی کو اُور سے کا نام قراآن ۔

ہے آتا کا مِعراج برجانا قراآن ۔

المرتون كالسلام لا نافر آن-

یوں کہہ لیجئے کے حضور کی ہر ہراُدا کا نام قر آن ہے۔قراآن پاک کی ہرا تت ممبارکہ حضور علیہ السّلام کی نعت کی ترجمان ہے۔ یہاں علمائے کرام مُوجود ہیں ان نفوس قد سیہ کے ہوتے ہوئے گجھ بیان کرنا پڑا عجیب محسوس ہوتا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ منصب صدارت پر فائز ہونے کیلئے تشریف لا رہے ہیں استقبال سیجئے۔

م مرکز نعرُه تکبیر۔

ئىر ئەرسال**ت** \_

مرانعرهٔ حیدری\_

المراغوثيه\_

آج کے اس پردگرام میں حضور قبلہ شاہ جی سرکار کو خوش آ مدید کہتے
ہیں۔فرداً فردا آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا۔سب سے
پہلے تشریف لاتے ہیں جناب ملک مُحمّد جاوید صاحب اور صرف ہدید نعت
رسول حضور کے حضور پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اگر کوئی مجبوری
ہوتو احتیا طا ایک اور ڈباعی آپ پیش کرنے کا شرف حاصل کر لیجئے
گا۔علاوہ ازیں سادہ نعت شریف ہے ہماری ساعتوں کونوازیں۔

ورُود شريف پڙھ ليجئے۔حضرات آپ کے سامنے اب

شاخوان مصطفے صلّی اللّه عَلَیْهِ وُ آرلِهِ وسلّم کو دُعوت دیبے والا نہوں جن کا تعلق سُرز مین فیصل آباد ہے۔ یہ نعت خوان اپنی آواز میں ایسامن رکھتا ہے۔ ایساسوز وگداز اور ایسا ور در کھتا ہے کہ اس کو سنتے ہوئے ایسابی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عائب تر برے سہمے ہوئے انداز میں سرکارصلّی اللّه عَلَیْهُ وَ آلہِ وسلّم کے دُوضہ مبارک کی منہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوگرا پنا حال دِل حصّور کی بارگاہ میں پیش کررہا ہے۔

اگرسوز وگداز اور دُرد والانکُت خوان ہوتو اس کو بھی در دِ
دِل سے مناچ ہے۔ تو آپ اُحباب سے گزارش کروں گا کہ آپ انہائی
محبت سے انہیں سنیں گے تو بہی محسوں کریں گے کہ آپ سالا روالا میں نہیں
مکتب سے انہیں سنیٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ اُحباب کی نگا ہوں کے
ملکہ مدینہ شریف بیٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ اُحباب کی نگا ہوں کے
مامنے گنبد خصری ہے۔ نکت شریف بیش کرنے کیلئے جناب مُحرّم مُحرّم
عرفان سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا کیں اور حصور کے
حصور ہدئی عقیدت محبّت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ آپ تمام ا

الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ اللَّهُ

شبحان الثدبه

## شج گئے یار کی مجفل کوسجائے والے مرے محبوب کامیلا دمنانے والے مرے محبوب کامیلا دمنانے والے

ماحول بھی سُجا ہُوا ہے۔ بینڈ ال بھی سُجا ہُوا ہے۔ میرا دِل جا ہتا ہے کہ آپ کے الفاظ بھی سرکار کے ذکر سے سُج جا کیں ذُراُمخبت سے اسپے لیوں کو سجانے کیلئے جھوم کرنٹر ہ بلند سیجئے نعرہ رسالت۔

رجس کے سینے ہیں جنتی کملی والے محبوب سلی اللہ عکئیہ والے محبوب سلی اللہ عکئیہ والے محبوب سلی اللہ عکئیہ والہ وسلم کی محبت ہے اتن بلندآ واز سے نعر کے اجواب دے نعرہ رسالت ہمیشہ ذکر محمد کی نو اسے صائم میں نو اسے صائم فصیب سوئے جگانا تنہیں میارک ہو

لگا کے نعرہ درسالت کا شان وشوکت سے رحصا رنجد گرا نامہیں ممیا رکٹ ہو محصا کے میں میں الت کا شان میں الت کا میں کے میں کا میں کا میں کا میں کے میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کا میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کی کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے کہ کے میں کے کہ کو کہ کے کہ

حضرات گرامی اس ونیا میں بڑے صاحب نظر مُرزدگان ہیں۔اللہ کے فرشتے بھی کمال نظر والے ہیں کہ جن کی نظر بُوری کا نئات کے جان داروں پر ہے۔ نظر والے اللہ کے مقرب فرشتوں میں ایک ایسا بھی فرشتہ ہے کہ جوکا منات کے ذرات کو بھی گرن سکتا ہے۔

یانی کے قطروں کو بھی گن سکتا ہے۔ ریمکال نظرر کھنے والا اللہ کا کمال فرشتہ ہے۔

حضرت مُوئی بھی نظر والے ہیں کہ جنہوں نے رُتِ
کے نور کی بخل کا نظارہ کرنا کا شرف حاصل کیا۔ کا تنات میں بروے بروے
کمال نظر والے ہیں۔حضرت آصف بن بُرخیا بھی ہیں جنہوں نے بیک
جھیکنے سے پہلے تخت بلقیس کو در بارسلیمان میں پُہنچادیا۔

اُلیے بھی اللہ کے ولی ہیں جوفرش پر بیٹھے بیٹے لورح محفوظ کی تحریر کو بھی پڑھے سکتے ہیں۔ لیکن سرکا پر مدینہ سکتے میں۔ لیکن سرکا پر مدینہ سکتے ہیں۔ لیکن سرکا پر مدینہ سکتے ہیں۔ لیکن سرکا پر مدینہ سکتے ہیں۔ لیکن سرکا پر مارن عالی شان ہے!

رانتی اُد لی مالاً تُواوُن. جو بین دیکی سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور عکیہ السّلام نے تمام نظر والوں کو بیہ خطاب فر مایا کہ چاہے تم جننا مرضی نظر کمال رکھتے ہو جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور کیا دیکھ سکتے ہیں؟

اور کیا ہمیں و کیھے سکتے۔ جود کیکھنے کا کمال رکھتے ہیں۔ مسجد شوی شریف ہے۔ صحابہ کرام مرکار کی مُعیّب میں بیٹھے ہوئے ہیں حضّور نے ہاتھ بڑھا یا۔ اور ہاتھ بڑھا یا مزید ہاتھ بڑھا یا غلاموں نے عرض کیا حضور آ پ ہاتھ کو مسلسل بڑھارہے ہیں وجہ کیا ہے۔

حضور نے فرمایا میری زگاہوں کے سامنے جنت ہے میں نے جابا جنت سے انگوروں کے نہ ۔۔۔۔ اُتار کرتمہارے لئے لے آوں۔اب ایک لیحہ کیلئے سو چئے جو نبی فرش پر بیٹھ کر جنت کود کی سکتا ہے اور جنت کے خوشے اُتار نے کیلئے ہاتھ بڑھار ہا ہے تو کیا وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر دُارالاحیان میں اپنے عُلاموں کوئیس د کی سکتا۔ یقیناً د کی رہے میں بیٹھ کر دُارالاحیان میں اپنے عُلاموں کوئیس د کی سکتا۔ یقیناً د کی رہے

ہماراعقیدہ ہے کہ ہمارے آقامولی اللہ عَالَیہ وَ آرلہ وسلّم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوکر ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ آپ بتا کیں کیا کہ کی نظر دکھے دہیں ہے؟ میں اپنے جیسے عاصوں سے سوال پوچھ دہا ہوں خاص احباب کی بات نہیں کر دہا۔

ارے اگر ہم حضور کو نہیں دکھے سکتے تو کیا ہوا حضور تو ہیں و کھے سکتے تو کیا ہوا حضور تو ہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا حضور تو ہیں و کھے درہے ہیں نہ جمعرت علا مدصائم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ا

سیمانادیدار مُصطفے کے بین ہماری نگا بین قابل بہمین اقسر کارد یکھتے بیل بیات بل میں تھائے بیٹھو سجالوس ارسے سوال کب پردرود پر مصرکے شرعرب پر بہی حضور کی کا ہے تصور دِلوں کو طیبہ بنا کے بیٹھو

حفراتِ گرامی أب بین آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم نعت گوشاء پیش کرنے والا ہوں۔حضرت علاّ مدصائم چشتی رحمتہ الله علیہ کے شاگر د بین - بلند تخیل اور کمال تصور دکھنے والا یہ با کمال شاعر موجود ہے۔ جین - بلند تیل اور کمال تصور رکھنے والا یہ با کمال شاعر موجود ہے۔ حضرات گرامی! شاعری میں بے شارا مناف ہیں۔

ہ عاشقانہ ٹاعری بھی ہوتی ہے۔ ہ معشو قانہ ٹاعری بھی ہوتی ہے۔ ہ عاجز انہ ٹاعری بھی ہوتی ہے۔ ہ جروفراق ٹاعری بھی ہوتی ہے۔ ہ وصل والی ٹاعری بھی ہوتی ہے۔ ہ وصل والی ٹاعری بھی ہوتی ہے۔

اگر شاعری کے موضوعات رکوانا شروع کردوں تو اس کیلیے طویل وقت درکار ہے۔ مختصراً اتن ہات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر تمام اصناف شاعری منتبی ہوجاتی ہیں یا یوں کہ لیس کہ جہاں تمام اصناف جاکر دم تو ڈدیتی ہیں دہاں نعت کی صنف کا آغاز ہوتا ہے۔

عزیز ان گرامی! ایک نعت کی صنف کی کمال چیف ہے۔ ایک ایسا کمال صلقہ ہے۔ ایک ایسی کمال منزل ہے۔ ایک ایسی کمال منزل ہے۔ ایک کہاس منزل پر لکھنے والا ہزار بارسو چتا ہے۔

کروڑ بارسو چتاہے۔ کروڑ بارسو چتاہے کہ میں جولکھر ہا ہوں کیا بید حضور صلّی اللّه عَلَیْہُ وَآرلہ وَہُلّم کے شایانِ شان ہے یا نہیں۔ بُہر طُور میراؤ وق وجدان بیہ کے نُعت رکھنے والا نعت لِکھتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ نُعت رکھنے والا نعت نہیں لکھتا۔ کوئی مجھی سرکار کا عاشق خُود نعت نہیں رکھتا بلکہ حضور اُس ہے لکھوائے میں نعت کتھی نہیں جاتی بلکہ نعت کھوائی جاتی ہے۔ حضرت علّا مہ صائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

> میں خوداشعار لکھتا ہوں اُرے صائم میری توبہ کوئی اِرشاد کرتا ہے میں کرمنظور لیتا ہوں

نصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں

تو معلوم ہوا کہ نعت سرکارلکھواتے ہیں۔آپ دیکھ لیس حضرت شخ سعدی شیرازی رئے تاللہ علیہ نے رُباعی لکھی تین مِصرعے لکھے چوتھا مِصرعہ تقتور میں نہیں آ رہا تھا اسی عالم راضگراب میں آپ راستراحت پذیر ہو گئے۔سوگئے۔سرکارخواب میں تشریف لائے فرمایا۔سعدی کیا وجہ ہے کئے۔سوگئے۔سرکارخواب میں تشریف لائے فرمایا۔سعدی کیا وجہ ہے کیوں پریشان ہو۔عرض کی۔حضور ایک نکتیہ رُباعی لکھنا جا ہتا ہوں تین مے مصرعے لکھے ہیں چوتھا مکمل نہیں ہورہا۔

حضور نے فر مایا۔ سُعدی مُناو کیا لکھا ہے وعرض کی۔ کُلُخُ الْعَلَّیٰ بِکُمَالِہٖ کُشُفُ اللّہ جَلْ بِجُمَالِہٖ حُسُنْتُ جُرِیجٌ بِحْصَارِلِہِ حضُور نے فر مایا سعدی کہد وصُلُو عُکنیہُ وَاللہ۔ یعنی حضور ابنی نعت کو سنتے ہیں پیند فر ماتے ہیں بلکہ اگر کوئی شاعری میں کمی ہوتو اُس کمی کو بورا بھی فر ماتے ہیں۔

رامام بوصیری رئیمند الله علیه کود مکی لیس که ساری زندگی مین و الول کے قصیرے لکھتے رہے جب فالج میں بنتلا ہوئے تو قصیدہ بُردہ شریف لکھ دیاوہ حضور کی بارگاہ میں اِ تنامُقُول میں بنتلا ہوئے تو قصیدہ بُردہ شریف لکھ دیاوہ حضور کی بارگاہ میں اِ تنامُقُول ہوا کہ حضور مدینہ سے اپنے عُلام کے گھر تشریف لے آئے اور بوحیری سے فرمایا۔ بوحیری کھڑ ہے ہوجا اور جمار اقصیدہ جمیں سناؤ۔

بوصیری عرض کرتے ہیں۔ یا رُسُول اللّٰہ میرے جسم میں تو طافت نہیں کہ میں کھڑا ہوسکوں۔

حضورِ اکرم صلی الله عکنیرُ و آرله وسلم نے دستِ شفالگایا اورامام بوصیری نے جار پائی کوچھوڑ ااور کھڑ ہے ہو گئے۔اب کیا ہے کہ حضورا پنی نعُت کو بیند فرماتے ہیں۔ چنا نچہ سرکار نے اِمام بوصیری کوشفا عُطافر مانے کے بعدا پنی جا در بھی عُطافر مادی اور اسی وجہ سے قصیدہ بردہ شریف مشہور ہوگیا۔ بعنی جو بھی حضور کی نعت لکھتا ہے حضور جانتے ہیں کہ کون کتنی مخبت سے نعت لکھ رہا ہے۔

حضّور نعت ببند فرماتے ہیں۔حضرت جامی علیہ الرحمتہ کود مکھ لیں۔ نعت کھی علیہ الرحمتہ کو د مکھ لیں۔ نعت کھی الرحمتہ کو د مکھ لیں۔ نعت کھی سے کیوں ندائن کے دوضہ اُطہر برجا کراُن کونعت سنا دوں۔

مدینه کا سفراختار کیا۔جب مدینہ کے پاس

بنجے تو سرکار مدینہ سلی اللہ عُلیْہِ والہ وسلم نے گورنر مدینہ کی خواب میں تشریف لاکراسے فرمایا کہ اس صلیئے کا عُلام آرما ہے اُسے مدینہ داخل نہ ہونے دیا جائے۔ بہت سے روب آب نے اختیار کے لیکن آب کوداخل نہ بہونے دیا۔

اب مدینه کے گورنر نے نیو جھ لیاحضور جامی کورو کنے کی

وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جاتمی اتی مُحبّت سے میری نعت کیکر آرہارہے اگر جائی نے وہ نعت میر ہے رُوضہ پر آ کر شنادی تو محبت کے پیشِ نظر مجھے این قبر سے باہر آنا پڑے گا۔

حضرت علامه صائم چشتی فرماتے ہیں!

بڑی شان رکھدا اے طُیبرنوں جانا درِ یار نے جا کے گردن مجھکانا

مگر دُر درجہناں نے وقد صرحان حدوں اوہ دُرائے چھیتی کیا ہے تیش جاندے اوہ دُرائے تھیتی کیا ہے تیش جاندے

تو میں عرض کررہا تھا سرکار دو عالم صلّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلّم ا پی نعت کو بیند فرماتے ہیں۔ گویا نعت شریف لکھنا بڑی شان والی بات ہے۔ اور نعت پڑھنا بھی بڑی شان ہے۔

اگرنفت پڑھے والا إس تصور سے پڑھے کہ يہاں کوئی من رہا ہو ياند من رہا ہو۔ مديے والا تو من رہا ہے تو محفل پاک کی کيفيت من رہا ہو جاتی ہو جاتی سے۔ اور منے والے یوں محسوں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سرور بڑھ جاتیا سے۔ اور منے والے یوں محسوں کرتے ہیں کہ وہ بیا کستان کے کئی گوشہ میں نہیں در حقیقت وہ مدینہ شریف

بیٹے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے ستون کے پاس بیٹھ کر حضور کے حضور بدحت پڑھے اور منفے کا شرف حاصل کررہے ہیں۔ گویا نعت الیک چیزہے جوحضور صلّی اللّٰد عَلَیْہُ وَ الْہِ وَسَلّم کی ذُاتِ پاک سے منسوب ہے۔

پیزے جوحضور صلّی اللّٰد عَلَیْہُ وَ الْہُ وَسَلّم کی ذُاتِ پاک سے منسوب ہے۔ اس تو حضرات میحفل یاک بارگاہ رسالت میں ہے۔ اس محفل میں اِس اُنداز سے بیٹھیں کہ ہمارا بیٹھنا حضّور پُندفر مالیں۔ اور اگر حضور کو ہماری کوئی اُدا پیندا آگی تو دُنیا بھی سنّور جائے گی اور آخرت بھی سنّور حائے گی۔

حضوراً گربال کو بُندفر مالین تو وہ بلال جسکے سینے
پر کفار بھاری بھر رکھتے ہیں۔اگر حضور بہند فرمالیں تو بلال کے قدم اس
پھر پر بھی بہنچ جاتے ہیں جہال تمام کے والے بوسہ دیتے ہیں۔حضور کی
نگاہ عنایت اپنے قلام کواکیے بلند مقام پر بھی پہنچادیا کرتی ہے۔
تو عزیز اپن من! ہر ٹیکلام تحت اللّفظ پیش کرنے کیلئے
شاعر اہلسّنت جناب محمّد یسین اجمل صاحب کو پیش کرتا ہول۔اجمل
صاحب بو بیش کرتا ہول۔اجمل
صاحب بو نے خصور مولائے کا تنات حضرت علی عکنہ السّلام کی بارگاہ میں
میں آپ نے حضور مولائے کا تنات حضرت علی عکنہ السّلام کی بارگاہ میں

مدئه بمحبت بيش كيا

مولائے کائنات کے حضور ایک شعرساعت فر مائیں

اور بیشعرُن کرجس نے شیحان اللہ کہا میں سمجھوں گاوہ صاحبِ ذوق ہے جس نے کہاجس نے نہ کہاوہ بے ذُوق ہے۔

یہ جرف شعر نہیں بلکہ ایک نایاب نشخہ آپ کو دے رہا ہوں آپ اِس شعر کوایٹ دل کی حساس تختیوں پر کندہ کر لیجئے گا۔ آپ کے 'دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی!

> رجینا اگرتو جاہتا ہے تاحیات جین سے تو جیناعلی سے سیکھاور مرناحسین سے

حضرات محترم! ہم سب سی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور ہمارے ولی بھی زندہ ہیں۔

> مرگئے جہنال دے اوہوای کہن مرگئے ساڈ اتے ہراک تا جدار زندہ ساڈے نی زندہ ساڈ ے وکی زندہ ہر مزار زندہ ہر دریا رزندہ

اوه مرگئے جنال دے اوو ہو کہن مرگئے سُما دُستے ہر اِک تا جد ایز ندہ

كيونكه!

ہر مرے بلا ہر مرے بلا شیجے گرو کا با لکا مرے نہ ماریا جا مرگئے جہناں دے او ہوای کہن مرکئے

حضرت سيّدنا صدّ لين اكبرنے وصيّت كى كه ميراانقال ہوجائے تو ميرى ميّت كوحفُور كے روشہ اطہر كے ساہنے ركھ دینا اور کہنا سركار آپ كاغلام . حاضر ہے۔ اگر دُروازہ تُحل جائے تو اُندر دُن كر دینا وگرنہ جنّت اُبقیع شریف میں دُن كر دینا وگرنہ جنّت اُبقیع شریف میں دُن كر دینا اُندر ہے آ داز شریف میں دُن كر دینا \_چینانچہ جب وصیّت برعمل كیا گیا اُندر سے آ داز آئى !

حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ ارے بھیایہ کہنے والاکون ہے۔ در وازہ کھو لنے والاکون ہے۔ تو پھر بھلا ہم کیوں نہیں!

مُرگے جہناں دے اوہ وای کہن مُرگئے میں مُرگئے حضرت باباجی بلتے شاہ سرکار داانقال ہو یاتے بردیاں ہمند وعورتاں اکٹھیاں ہو کے کہندیاں سندوغورتاں اکٹھیاں ہو کے کہندیاں نے باباجی بہت چنگے ہندیئن۔ بچیاں ٹوں دم کروے میں۔ پیڑے بڑھ کے دبندے میں۔

چلوباباجی دامکھای و مکھآ ہے۔

رہنگروعورتال رُل کے گئیاں بابا جی دی میت و کی کہندیاں باقی ساریاں
گلال تے ہی آ پرمسلمانال داسب توں وُدھیاتے سچادِن جُمع دادِن ہندا
اے تے اُج دن ہے منگل داج بابا جی کامِل پیر ہندے تے جُمعے دے
دن فو ت ہندے آ ب نے چہرے تو جُاور لامِ کی تے فر مایا فیر کہوی گل آ
اسیں جُمعے دالے دِن فیر فوت ہوجاواں گے۔
اسیں جُمعے دالے دِن فیرفوت ہوجاواں گے۔

كاب اجى فرماند \_\_ نے!

آیک پائیاں گنڈیاں تے آپی کھیناں ڈور
ساڈے ول کھٹرامؤٹرش گرسی تے بانگاں ملیاں
ساڈے کے گیا شور مجھے شاہ اُسیں مَر نا نا ہیں
مُر عُجا وے ، کوئی ہور
مُر کے جہناں دے او ہوای کہن مُر گئے جہناں دے او ہوای کہن مُر گئے
سا ڈ ا تے ہر تَا جد ا ر زِ ندہ
صابر پیاسرکاررَ حمت اللہ عَلَیْ اِک عُلام آپ نُوں پیکھٹن لگا سرکارؤنا کی آتے
بھاکی آ۔ آپ نے فرمایا۔

جهزا میرا جنازه پڑھان آ وے گا اوہنوں پچھنا وُفتت گزر گیا ۔حضرت دا انتقال ہویا۔ ایک نقاب پیش بزرگ آئے او ہناں نے صابر ٹیادا جنازہ پڑھایاتے اوہ
مرید جہنے بچھیای اوہ نقاب بیش دے لاکے گئے نے جا کے کہن گئے کہ
حضرے کول اک سوال کہتا ہی کہ سرکار فنا کی آئے بقا کی آ۔
او ہناں فرمایا ہی جہڑ امیرا جنازہ پڑھان آئے او جنول
پیچھیں۔ مینوں و سوفنا کی آ۔ نے بقا کی آ۔ بُزرگ نے چہرے توں نقاب
لایا تے صابر گیا آپ ای کن۔ آپ نے جنازے و ل اِشارہ کر کے فرمایا
اوہ فنا اے۔ اینے و ل اشارہ کر کے فرمایا اے بقا اے۔
اوہ فنا اے۔ اینے و ل اشارہ کر کے فرمایا اے بقا اے۔
اُسیں فیرکیوں نہ کہیے کی بھلا!

مرگئے جہناں دے اوہ وای کہن مرگئے سا ڈیا ہے ہراکت تا جدا رزندہ

ساڈے نی زندہ ساڈے کولی زندہ اللہ ہر مر ارزندہ ہمرہ کر رہا رزندہ ہمرہ ارزندہ ہمرہ کر رہا رزندہ ہمرہ کاردادر باراے او ہنال دے بھائی باباجی شاہ کمال رحمت اللہ علیہ نے او ہنال دادر بارشریف انڈیا چدا ہے۔

کمال رحمت اللہ علیہ نے او ہنال دادر بارشریف انڈیا چدا ہے۔

گیمولوکال نے بابا جی دی ولائنت ویکھن واسطے بلی

پکائی اوہداسالن بلیٹ چہ پایا لے آئے سو چیا بابا جی نے پچھان لیا تے کہواں لیا تے کہواں لیا تے کہواں سے کہواں گے بابا جی تنہاڈی ولائت ویکھن واسطے کہتا ہی۔ جے پچھانیاں منہ تے فیر کہواں گے بابا جی اُبویں ای جبّہ پاکے بیٹے او بابا جی نُوں کہن لگے بابا جی کھاؤ۔ بابا جی نظر ماری تے فرمایا جھلی اے تو ن استھے کی کردی ایں جاا ہے بچیاں نُوں دو دھ پیا۔

کردی ایں جاا ہے بچیاں نُوں دو دھ پیا۔

یار دسوج نال دی زبان چول نکلےتے مُردہ زِندہ ہوجائے اوہ خُودمُردہ ہو سکد ہےنے۔ زُل کے کہدیو!

کے مرک کے جہناں دے اوہ وای کہن مرگئے سا ڈ اسبے ہراک تا جدار زندہ سا ڈ اسبے ہراک تا جدار زندہ سا ڈ اسبے مراک تا جدار زندہ سا ڈ کے کی زندہ سا ڈ کے کی زندہ میں زندہ سا ڈ کے کی زندہ ہر مرار زندہ ہر کر ربار زندہ ہرام اہلسنت الشّاہ احمد رضا خال ہر یلوی نے فیصلہ کیا۔ وہ جونہ سے تھے تھے کھی نہ تھا وہ جونہ ہول تو مجھی نہ ہو

ہ ہے نہ دُریا و ک میں رُوائی تھی۔ ہے نہ قارم میں جُولا نی تھی۔ ہے نہ آبشاروں میں تریم تھا۔

المانه گلستانوں میں تبسم تھا۔ 🖈 نەرىكىن ئۇداكىي تىسىتىس ـ المحتفظر فضائين تحقيل -المنات تھے۔ الله المانات تقے۔ ☆ نه حیوانات تنھے۔ المئن التاشق من المناها المئان كليون مين مهك تقى ـ الملانه خاروں میں کٹک تھی۔ ہے۔ ہے نہ سِتاروں میں چیک تھی۔ ہ کے نہ بہاروں میں مہک تھی۔ 🖈 نهيم الله تقے۔ الله تفير الله تقير الله تقطيد الله على الله تقط المرات من المرات م نه حیات شی۔

الله دُوس مُحَمِّد كَي ذات تقى \_ ﴿ وه تخليق كرنے والا\_ کھ بیٹ میں ہونے والا<u>۔</u> ملا يول كهد الله الله بنان من أول المحضور بننے میں اول۔ ہے۔ اللہ سجانے میں اول۔ ملاحضور سيخ مين اول ـ الله برهان مين اول ـ مرد مفرور بروسطة مين اول\_ ئراللەدىية مىس اول\_ المرحضور لينه ميں أول \_ اللدر يو تبيت مين أول\_ مرحضور عبور بیت میں اول ۔ محصور عبور بیت میں اول ۔ الله مالكيت مين أول \_ المحضورمملوكيت ميں أول ... الله خالقيت من اول \_ المحضور مخلوقيت ميں آول ۔ الله كبريائي ميں أول - الله كبريائي ميں أول - الله حضور بحر ونمائي ميں أول - الله حضور بحر ونمائي ميں أول - مي أول تقادا ورحضور مصطفط أيول كهد ليجيئ كداس وقت فدا خدا بونے ميں أول تقادا ورحضور مصطفط مونے ميں أول خصاد

ریمی منونه شمس و قمر کا ظهور تھا أيمين بهي جب نهيس تو محمه كانورتها ده جونه بهون تو منجه نه بهو منب معراج حضور عليه التلام عرش اعظم ير كئے۔علمائے كرام سے آب نے من ركھا ہے كہ شب معراج حضور جب عرش اعظم پر گئے تو ساری کا تنات رک گئی۔ رکنے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں روح جارے اجسام میں موجود ہے جب تک روح اجسام میں موجود ہو جسم حرکت کرتے ہیں۔ روح نکل جائے توجیم حرکت کرے گا؟ نہیں۔ " توشبه معراج ساری کائنات مرک می بهیا کائنات کے رکنے کی وجہ کیا تھی جب جان کا کنات ہی کا کنات میں تہیں تو کا کنات کیے چل سکتی تھی۔ جب جارن کا کنات عرش اعظم ہے پھر کا کنات میں آئی تو کا کنات کا نظام چلنا شروع ہوگیا۔ أكر دومنك كيليح بدمان لياجائ كه حضور موجود بين

ہیں مُعاذ اللہ ۔ تو میں تو چھتا ہوں کہ حضورا گرصرف ایک رات کا ئنات میں نہ ہوں تو کا ئنات رک جاتی ہے اُب کا ئنات رکی ہوئی ہے یا چل رہی ہے؟ تو ماننا پڑے گا جان کا ئنات کا ئنات میں مجود ہیں۔

ا و ای کین مرسکتے جہنا ال دے او ہوای کین مرسکتے

و ه جو نه سقے تو مجھے نه تھا و ه جو نه ہموں تو مجھے نه ہموں جا ن بیں و ه جہان کی جا ن ہے تو جہان کی

مرگئے جہنال دے او جوای کین مرگئے سا ڈ ا ہے ہر تا جد ارزندہ

ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دریار زندہ قرآن پاکسنے بھی فیصلہ فردیا!

النَّبِي أُولِنَي بِالْمُو مِنين مي انفسهم. کہ نبی کی ذات ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔اور اس كئے ايمان والے كہتے ہيں حضور كا جلوه! ہے زمین میں زما*ں میں۔* کیں میں مکا*ل میں۔* المرجنيس ميں جنان ميں۔ یں ہیں ہیاں میں۔ کی جمعیں میں ہمال میں۔ المرضامين بموامين\_ الم كمنامس فضامس المرضياً من جلامين \_ ئە خلامىن سامىس\_ ئىلامىس سامىس\_ ر اشرامیں علی میں۔ المرجين ميں كلي ميں۔ 🖈 خفی میں کیلی میں۔

المرتبي ميس ولي ميس

المرغم من على ميں۔

🖈 حرم کی تلی میں۔

ہے۔ ہماں میں جناں میں۔ . 🏠 گهر میں صدف میں۔ الملا تجرمیں فرزن میں۔ المراكرم مين شرف ميں۔ المحرم میں نجف میں۔ المكردم كاتخف ميں\_ مريخ عيال ميں نهال ميں۔ ارامی نوامی ب ہ کہ رُضامیں وُفامیں۔ المركميا ميس بقاميس\_ 🖈 عُطامیں جُزامیں۔ ئر مئر سخامیں لقامیں۔ یک کراں ہیں۔ مرمنی میں صفامیں۔ مهر روایس دُعامیں\_ المرمي مين ولا ميں۔ الملاقفامين شفامين

ہے۔ اے صائم غرض! حق کے ہراک نشاں میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ کیونکہ!

مخدر ونق بُرزم جہاں بھی ہیں جُہاں بھی ہیں ہیں زینت سب مکانوں کی مکین لامکاں بھی ہیں

مرادل ہے مدینے میں مرے دل میں مدینہ ہے میں میں میں میں مجھا ہوں آ قاو ہاں بھی ہیں رہاں بھی ہے میں صائم مجھا ہوں آ قاو ہاں بھی ہیں رہاں بھی ہے

تائيول كمنية ل-

ہے مرگے جہناں دے اوہ وای کہن مرگئے جہناں دے اوہ وای کہن مرگئے میں کہنا ہوں حضرت شیخ سعدی شیرازی کوصلوعلیہ وآلہ کون کھوا گیا۔

ہم مرگئے جہناں دے اوہ وای کہن مرگئے میں اُن اے ہرا ک تا جدا رزندہ
میں آبی چھتا ہوں کہ حضرت امام بوصری کوچا درکون دے گیا۔
مرگئے جہنال دے اوہ وای کہن مرگئے جہنال دے اوہ وای کہن مرگئے جہنال دے اوہ وای کہن مرگئے جہنال دیا وہ وای کہن مرگئے جہنال دیا جراک تا جدا رزندہ
عرائی رحمتہ اللہ علیہ فرائے میں کہ میں نے بارہ سال عالم

بیداری میں سرکارے مدینہ منورہ میں حدیث شریف کا سبق لیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ نہ مانتے والے والے نہ مانہیں لیکن ہمارا کام ہے کہتے رہیں!

ملامر گئے جہناں دے اوہوای کہن مرگئے ساڈ ایے ہراک تا جدارزِ ندہ

اشرف علی تھا نوی ایک قبر پر جاتے ہیں فارتحہ کیلئے ہاتھ اُ تھا تے ہیں دوسرے ہی لئے ہاتھ اُ تھا تے ہیں دوسرے ہی لئے ہاتھ اُنجے ہاتھ بنچ کر لیتے ہیں۔ حلقہ اُنجاب اُن سے پوچھتے ہیں قبلہ کیا ہوا۔ آپ نے فارتحہ خُوانی کیلئے ہاتھ اُٹھائے اور دُوسرے ہی لئے بنجے کر لئے۔

المرائمر کے جہنال دے اوبوای کہن مرکئے ہے۔ سا ڈیے نبی زندہ سا ڈیے و کی زندہ تبلیغی نصاب مولنا ڈکر یا نے لکھی ہے۔ آپ مسلک و بوبند کے بہت

بڑے عالم ہیں وہ بلیغی نصاب جسے پڑھ پڑھ کر تبلیغی جماعت والے باتیا كرية ہيں۔اس تبليغی نصاب میں ذکر یا لکھتے ہیں کہ۵۵۵ جری میں ستید احد رفاعی سرکار مدینه صلی الله عکینیه واله وسلم کے رُوضتُه انور پر حاضر ہوئے۔مولنا جامی کے اشعار پڑھے سرکار کی قبر انور سے ہاتھ شمودار مُوا۔ آپ نے سرکار کے ہاتھ کو تھامتے ہُوئے بوسہ دیا۔ لکھنے والے مولنا ذكريا\_ جيلے ہيں مانے ہميں ہى كہنا پڑتا ہے! ا اوہوای کہن مرکئے

سًا ڈ اہے ہراک کتا جدا رز ندہ

سا ڈے نبی زِندہ سا ڈے ولی زِندہ برمزارزنده برؤربارزنده کر بلا کے میدان میں میرے اِمام کا سرِ انور نیزے کی نوک پر ہے کیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے جس کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ و لا تَقُو لُوا لِمَنَ يُقَتلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَل أحياء ولا ركن لا تشعرون.

نہ مانے والے نہ مانیں ہم سیہیں گے!

مرگئے جہنال دے اوہوای کہن مرگئے سائڈ اے ہرراک تا جدار زندہ

سٔافسے بی زندہ سُافسے وکی زندہ ہر مزارزِ ندہ ہر دُرْیا رزِ ندہ

کسی غورت نے خُواب میں دیکھا کر بلا کے میدان کوایک نقاب پوش بی بی صاف کررہی ہیں اُن سے پُو چھا بی بی آ پ کون ہیں آ پ فر ماتی ہیں میں سیّد ۃ النساءُ العالمین مُوں۔ میں فاطمہ بنتِ محمصلی الله عَلَيْرُ وآرلہ وَ سَلّم موں۔ کل میرا بیٹا کمبیں شہید ہوگا میں کر بلا کے مئیدان سے کنگریاں اُٹھا رہی ہول کہ کہیں میرے بیٹے کے جرم میں نہ پُجھ جا کیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ زندہ ہیں۔

م بأواز بلند كههدري\_

جوزنده مانتے ہیں وہ کہدریں۔

جوزِ نده ہیں وہ کہدریں۔

مر کئے جہنال دے اوہ وای کہن مُر کئے سا ڈیاسہ ہراکت تا جدار زِیْرہ ساڈے بی زندہ ساڈے کی زندہ ہر مزارز ثندہ ہر دُریار رُزندہ

مُریدین نے گوچھا کہ سرکار کیا وجھی آپ نے اپنے جو تے اُتار کئے۔آپ نے فر مایا اگر تُنہارے پاس مہرعلی جَنیسی آسکسیں ہوتیں تو تم بھی اپنے جُوتے اُتار لیتے۔ فُلام عرض کرتے ہیں۔ سرکار کیا وجہ تھی۔آپ نے فرمایا۔ اِس قبرستان میں تمام قُبور حفظان کرام کی ہیں اور ہر حلی کو حافظ قرآن اپنی قبر میں قُرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور مہرعلی کو کب گوارہ ہوسکتا تھا کہ مُجبوب اُقدس پر نازل ہونے والی کرتاب کی تلاوت ہورہی ہواور میں جُوتوں سمیت گُر رجاؤں۔ تو اِس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ زندہ ہیں نہ ماننے والے نہ مانیں آپ ایک زبان ہوکر کہددیں۔

مُرگے جہنان دے اوہ وای کہن مرگئے مُما ڈی اے ہراک کا جدار زندہ سًا ڈے نبی زندہ ساڈ ے وکی زندہ ہر مئر ارز ندہ ہر ؤریا ریزندہ

وَا تاصاحب زِندہ باواصاحب زِندہ ہے بغدا دروج غوش سُرکا رزِندہ

> مُولاً عَلَىٰ زِنده مهرِ عَلَىٰ زِنده مُولاً عَلَىٰ زِنده مهرِ عَلَىٰ زِنده مُنتس پیرسیال دِلدارزِنده

نو شاه پیرزنده کستگیرز نده کام مو پیرا سے عالی و قارز نده

مُعين الدين زنده فطب الدين زنده صُا برزنده فظام سُجيا رزِ نُده

نفتنبند زنده مجرّ دیاک زنده علی نور دا ماره اُنو ارزنده زندہ شیرر آبانی نے لا تانی محورے باک دااے مستوارزندہ

محمد علی شاہ میرا اے پیرسو ہنا چشتی سے بری گل وگلز ارز ندہ رچشتی صابری گل وگلز ارز ندہ

سید پیر محمد شریف رزیده تاج والااسے صاحب اسرارزیده

اعلی حضرت بُریلی داشاه زِ نُده راک اک لفظ او بداتا بدارزِ نُده

راٹ اٹ و سنے جام عدرضو بیردی ہے سروارزندہ ہے سروارزندہ

میرال بھیکھ زِندہ بھیکھ دین والا منترال بھیکھ زِندہ بھیکھ دین والا منتھے شاہ اے حسن بہا رزِ ندہ

## مسائم ولیاں دی گل تے اکت یا ہے رئین ولیاں دے خدمت گزارزندہ

آ قائے دوجہان محبوب خُدااوررسول اللہ ہیں
آ پ ما لک جان شیر خُداا اُسدُاللہ ہیں
جس ثنا خُوانِ مُصطفے کو دعوت دے رہا ہوں یہ محترم جناب قاری عِنائت اللہ
ہیں۔ تَشریف لائیں کے جناب مُحترم قاری عنائت اللہ چِشتی گولڑ وی
صاحب اور ہدئی نعت رسول مُقبول پیش کرنے کی سُعادت عاصل کریں
گے۔ تمام حضرات ہوی محبت سے باواز بلند در ودشریف پراھیں۔

اُب تنگی ء دا مال پہنہ جاا وربھی کچھ ما نگ لب داہیں آئی تھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں رکتنے مزے کی بھیک تیرے پاک دُر کی ہے

آ قاتیرے کلڑوں پہلے غیر کی تقوکر پینہ ڈال رجھٹر کیاں کھا کیں کہاں چھوڑ کے صُدقہ تیرا ہیں آ ج وہ ماکل بہ عطا اور بھی مجھ ما تگ

دوستانِ مُحتر ما گروہ مائل بہعطا ہوں تو ما نگنے کی ہوش کہاں رہتی ہے۔
سائل کوضر ورت نہیں اُس در پہصکدا کی
پڑھ لیتے ہیں سر کا رطلب گار کا چہرہ
برداخوبصورت شعرہے۔

ہوں غریب صائم تو کیا مہوا مجھے ہے مُخد کا آسرا
میں ہوں آس بنی کا گدا بنا جوطلب سے بؤ ھرعطا کرے
حضرات ذی وقاراب میں اپنے نہایت ہی واجب الاحترام ُواجب تعظیم
پیر طریقت وشریعت شاعر اہلست مُفکّر اسلام مُقسر قُر آن مُخدُوم اہلست بنی ہیں ہوئے ہمائے گئے ہمائے کے مناب قبلہ حضرت الحاج علامہ صائم چشتی وامت برکا تہمائے گدسیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چھنور تشریف لا نیں اور اپنے کلام سے نُوازیں۔
مضرات گرامی اب میں جس نکوت خوان کو دعوت دینے والا ہوں اس کیلئے سب سے بڑا بیا انعام ہے۔
والا ہوں اس کیلئے سب سے بڑا بیا انعام ہے۔

کہ سرکار مدینہ کاستجا تملام ہے۔ اور ریشنا خوان سید خیرالا نام ہے۔ نام کے لحاظ سے شیخ عبداالسلام ہے۔ تشریف لائیں گے محترم جناب شیخ عبدالالسلام تقشیندی صاحب۔ حضرات محترم آج کی اِس نُورانی رِحفل پاک میں تمام مہمانوں کا اور منتظمین کا شکرید اُدا کرتا ہوں کہ آب نے آج کی اِس مِحفل پاک کو سجایا۔ سُرکار کے حُسن کی بات ہورہی تھی تو عُرض کرتا چلوں اعظم چشتی صاحب لکھتے ہیں!

مرانه ہویا زلف نے نین محبوب مرے دے کہر اویکھ نفدانه ہویا رکس نے جھلی تا ب حسن دی کہر او مکھ فتانہ ہویا

كيونكه!

قطرے کوسمندر کرتے ہیں ذرا ہے کوستارا کرتے ہیں کونین کوخم آجا تا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں

راک دو کی بیس بلکہ ساری کو نین کی بات کرتا ہوں۔
کو نین کوئم آجا تا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں
ربنی اُلف حبیب مرے دی مبم مرُوڑیاں زُلفاں
اُودھر مُڑ گیا کھ بیصائم جدھر مرُوڑیاں زُلفاں
اُودھر مُڑ گیا کھ بیصائم جدھر مرُوڑیاں زُلفاں

کونین کوئم آجا تا ہے جب زلف سٹوارا کرنے ہیں م زلف نے نین محبوب مرسے دیے کہراو مکھ فدان ہویا رس نے جھلی تاب مسن دی رکبر او مکیر فنانہ ہویا عام آ دی کی بات نہیں بلکہ محبوب فُداکی بات کررہا ہوں جن کے لئے اللہ تعالی قُر آبن پاک میں فرما تاہے۔

و الضّحلي وَاللَّهِ اللَّهِ الدَّاسجلي.

أزلف تے نین محبوب مرے دے کہر او مکھ فدانہ ہویا

حضرت جبر ملی علیہ السّلام سرکار کے در بار گہر بار میں حاضر ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کی والیّل رفقیں واشمس جبیں اقدی کوجھوتی ہُوئی آپ کے واضحی محصرے کو جوم رہیں تھیں اور آپ کے مازاغ البُشر چشمان کرم میں ماطعی کے توری ڈورے تھے۔ آقانے تیوجھا ایے جبریل ہم کیسےلگ رہے ہیں ؟ تو حضرت امیر خسرونے نقت کھینچا!

> آ فاقها گرد بده ام مهریتال ورزیده ام ربسیارخوبال دیده ام لیکن تو چیز و بگری

> > !5

و يجعانين شام تحصران مان مين مين كوئي ديم مين كوئي

بزارول سال سے بیں نے زُمانہ جیمان مارا ہے حسیس دیکھا گر سر کا رسًا بیں نے نہیں کوئی

کیا تفا آ خری بیہ فیصلہ جبر بل نے صائم محمد ساحسیں رکز و عالم میں میں نہیں کوئی

'زلف نے نمین محبوب مرے دے کہڑا و بکھ فیدانہ ہویا کرس نے جھلی تاب حُسن دی کہڑا و مکھ فنا نہ ہویا

كيونكه!

راک سو منالک مند دامنطااتوں قارتل نیکن رسلے تو بہکون بیجاس بھائیوں ہوئے سب نا کاراحیلے

جاکر بن گئے تاجال دالے جہزادیکھدال ہو گئے پہلے اعظم اینتھے کئی گھرا جڑ رے کئی لئے گئے قبیلے

زُلف نے نین محبوب مرسد سے میر او بکھ فدانہ ہویا رکس نے جھلی تاب محسن دی رکبر او مکھ فنانہ ہویا

كيونكه!

بہلی نظر نے کئے لیا ماہی ساہنوں تیریاں کا رشنگھاراں قاتل نمین نے ناگن زلفاں بیٹے دوروں کارن ماراں

سے نوں کول نیمیں میکھٹکن دِتا اُنے حُسن دے پہرے داراں مزلف نے نمین محبوب مرے دے کہر او مکھ فدانہ ہویا

کس نے جھلی تاب خسن دی کہرا و کھے فیدانہ ویا جھنے و کھے لیاراک واری اوہ فیر جُدانہ ہویا اعظم میرے کیار دی اسکھ کوا کدی رتیر ہٹانہ ہویا

حضرات گرامی قدرائب میں گوجرانوالہ سے تشریف لانے والے مہمان ثناً خوان کودعوت دینے والا ہوں۔ اِن کا نام محبوب اختر ہے۔
حقیقی معنوں میں محبوب محب کی آئکھوں کا اختر ہی ہوا
کرتا ہے۔ اُختر کے معنی ستارا کے ہیں اور محبوب محب کی گیئے اختر ہی ہوتا
ہے۔ اُنیا ہونہیں سکتا محبوب ہوا ور اُختر نہ ہو۔ اختر ہوا ور محبوب نہ ہو۔ اگر

محبوب ہے تواس اختر ہونالا زم ہے۔اگر اختر ہے تواس کامحبوب ہونالا زم ہے۔إل کے اخر محبوب ہوتا ہے اور محبوب اخر ہوتا ہے حضرات گرامی! جومحُبوب کواختر مانتے ہوئے اُخر کے نقش پرخود کو بلند کر لیتا ہے پھروہ کیفیت نقشبند میں بند ہو کررنسیت نفشبند سے وابستہ ہوجا تا ہے۔اب آب اُحباب کے سامنے میں جس تناخوان کودعوت دینے والا ہوں وہ بھی نبیت نقشبندی ہے وابستہ ہے۔ جناب مُحَرِّم مُحُبوب إخرَ نَقَسْبندى صاحب آب تشريف لائیں کے اور ہدئیہ کلام سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تمام حضرات بڑی محبّت ہے درودِ پاک پڑھ

رجش نے مدینے جانا کرکئو تیاریاں

كيونكبه

جان لگ سیئے مدسینے دیے وک قاب فلے پر ند آئی غریباں دی باری اسبے

غریب پینیکی دجه سین بین بهوتا بلکه مقدر کی دجه سے بهوتا ہے۔

جان لگ پئے مدینے دے وُل قالے پر نہ آئی غریباں دی باری اُہے

رُبِّ جانے کیوں مندیاں تمیں منظوریاں شاکد بوری تمیں بے قراری اے

ہمتاں ہاریاں خوصلے تھک گئے عشق دے تے پینڈے نیرتے ہے

یا در کھیں اے اخر نہ عُفلت کریں منزل باتی اے ساری ساری اُ ج حضرات گرامی اُب آپ کے سامنے سرز مین ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے تنا خوان مصطفیٰ کو دعوت دینے والا ہوں یہ ہمیں سُرز مین ساہیوال سے ہمارے ماہی وال تک لے جاسی گے اور بیوہ ثنا خوان مصطفیٰ ہے کہ بیدافق بھی خُود ہیں پڑھتے بھی خُود ہیں۔ بیدوافق دموز شرو تال ہیں۔ اور وافق کیفیت وہ جُدو حال ہی ہیں۔

حضرات!

کائنات میں سب سے اعلیٰ مدینے کی گلی ہے اور اس گلی میں ہرؤرہ مثل کلی ہے

رجس نے مدینے کی خاک مُنہ پہُملی ہے و ہ بن گیا وُ فت کا وُ لی ہے اور آنے والا ثُناُ خوالِ مُصطفیٰ اُحم علی ہے۔ جناب اُحم علی ها کم سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہدئیے عقیدت ومحبت پیش کریں۔ حضراتِ گرامی صائم صاحب کے بعد آپ کے سامنے

ایک بری ہی بلندہ واز۔

برسی بی خوبصورت آ واز <sub>س</sub>

دِلوں میں اُتر جانے والی آ واز۔

دِلوں کی دھڑ کنوں کوفر بینداور سلیقه بخش دینے والی آ واز ۔

جناب مُحدّ اکرم حیّان صاحب آپ سے دُرخواست کروں گا کہ تشریف لائیں ہدئی نعبت اسعلی بخضور سرورِکو نین صلّی اللّه عَلَیْہ وآلہ دستم پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ جناب مُحرّ م محمدا کرم حیّان صاحب ہدئیہ نعت پیش کررہے ہے۔ بِسُمِ اللهُ الرَّحُمُنِ الرَّحِيمُ.

النبی اولی بالمومنین مِنْ اُنْفُسِهِمْ صَدَق الله العظیم.
محرم قارئین الله تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما تا
ہے میرے نی صلی الله عَلَیهِوَآله وسلم مسلمانوں کی جانوں کے ان سے زیادہ مالک ہیں۔

چشمہ فیض وکرم جان ممنا آقا بیں میری جان کے مالک میرے پیارے آقا کہ! اکتبی اُولی بالمہ ومنین مِن اَنْفُسِمِهُمْ.

المنه حضور نبی مگرم به مشفیع معظم به مشفیع معظم به مناز کا ننات به مرکز انوار کا ننات به مرکز و دلدار کا ننات به دار کا ننات به دار کا ننات به مرکز و دلدار کا ننات به مرکز و دلدار کا ننات به مرکز می در دار کا ننات به مرکز می در دار کا ننات به در مرد در دار کا ننات به در مرد کا ننات به در مرد در مرد درد در مرد در مرد

المرتكبة ككزاركا كنات\_

🏠 شيدوشهر يار كا كنات \_

اور محبوب پروردگار کا گنات حضرت محم مصطفی صلّی اللّه عَکْیرُولَ لِهُ وَمَلَم کواللّه تعالیٰ اللّه عَکْیرُولَ لهُ وَمَلَم کواللّه تعالیٰ اللّه عَکْیرُولَ لهُ وَمَلَم کواللّه تعالیٰ اللّه عَلَیرُولَ کا ما لِک فُولُولِیا۔ اُب جو بھی مومن ہوگا وہ آتا ہے دوعالم صلّی اللّه عَکْیرُولَ له وسلّم کوا بی جان کا ما لِک سمجھے گا جو بے ایمان ہوگا وہ پس و پیش کرے گا۔ ہماراایمان ہے!

ملی والا ملک قدادی ما لک آسرالالله اسرالالله می اسرالالله می اسرالی می می اسلال می اسرالی می می می اسلامی والله می الله می ال

الله نے مختار بنایا میر ہے کملی والے توں نبیال دائر دار بنایا میر ہے کملے دالے توں

اُولی صائم ہے قرما کے ہراک مومن بند ہے دا رت نے مامی کاربنایا میر کے ملی والے نوں

النبي أولى بالمُمُومِنينَ مِنَ انْفُسِيهِمْ

بیرتیری عزت و تکریم مدینے والے فرضی سُب میرتسری تعظیم مدیثے والے فرضی سُب میرتسری تعظیم مدیثے والے

النَّيْ اولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِجِمْ

چوزممتا ں کو ل سی خارتن و ہے

سب ختم تبال نے کر چھڈ یا ن بن تیر ہے ما لک صائم دی رجند جان دا سو ہنیاں ہور نہیں کہ النبی اولی یا لمو منین مِن اُنفیسِھٹم

> مه محسن تحرفور قرر مهر سب برکرم سب برنظر به مهر کونین میں بر برجگدر مهر کونین میں بربرجگدر

النَّبَى أوللى بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ مُفسِّرِينَ فِي إِس آيت مِين ذِكر كا ترجمه مِي كيا ہے كه تضور صلى الله عليه وآلېروملم مُومنين کی جانول سے بھی زيادہ قرُيب ہيں۔ تو پھر کيوں نہ کہوں! ميراسو منائر بي ڈھول ہردُم رِ ہندامير ہے کول

> النبی اولی بالمو منین مِن انفسِهِم رجهر اتیرے نال جا و بے لگ سو ہنیاں ساڑا وہنوں سکدی نہیں اگ سو ہنیاں

نیڑ ہے توں ہیں مومناں دی جان نالوں دی

دُور دی اے گل شُا ہرگ سو ہنیاں

ہے النتی اولی با لُمُو مِنینَ مِن اُنَفْسِیهِ ہم

حضرات گرای اہماراعقیدہ ہے کہ ہمارے آقاومو لی سلی اللہ عَلیْہُو آلہ وسلم
حضرات گرای ادران کی شان ہے!
حاضرونا ظر ہیں اوران کی شان ہے!

الله تعالیٰ نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں بقول قر آپ نقدس کے خیسی نو ہم کہتے ہیں۔ ہیں انقدس کے خفسور مونیین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں انقور میں انقور کی بیا لمعن مین میں انقور بھی او لیے بیا لمعن مین مین انقور بھی

## خاور

مِثْل بِرَيْف بِمِثَال اللَّهُ كُونِّي مِورَثُيْن وَوجا خُداور گا مِن جوڑیاں جوعرش توں یار بہنچ کوئی ٹیس وُوجام صطفے وَرگا

کانتخف دا کرے إرشاد جہڑا کوئی غُوث نیس غُوث الور کی ورگا رجہدے علم نے صّائم جبران کیتا کوئی عالم نیس اُحمد رضاور گا عزیز اِن گرامی!

ہے۔ تنا کے جاری وساری ہے۔ تنا خوانِ رسول اپنے ایداز سے نعت رسول مقبول بخشور سرور کا کنات خوانِ رسول اپنے ایداز سے نعت رسولِ مقبول بخشور سرور کا کنات پیش کر رہے ہیں۔ اور مزید ہدئیہ کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔

مسلطانه محفل کے منتظمین ہرسال اپنے ثنا خوانان شریں لحان کا اِنتخاب کرتے ہیں جن کے جاہنے والوں کی کثیر تعداد مرف ایک حلقہ تک ہی مُحدود ہیں ہوتی بلکہ بین الاصلاع سامعین محفل فرونہیں ہوتی بلکہ بین الاصلاع سامعین محفل ذکر حِبُیب میں کثرت سے تشریف لاتے ہیں۔ آج کی محفل پاک میں دوغمرہ کے کارخ بذر بعی قرعه اندازی مہماناین مدینہ کی خدمت میں پیش کئی و

جائیں گے۔ ہمارے درمیان اُب آپ کے سامنے جس نعت خوانِ رسول کو رعوت دینے والا ہول ان کے انداز سے اُلیاج بوسف میمن صاحب کا انداز جھلکا ہواد کھائی دیتا ہے اور اِنہیں سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اُلیاج ٹوسف میمن صاحب اُز خُود مُصرُوف پد حت رسول ہیں۔ کہ اُلیاج ٹوسف میمن صاحب اُز خُود مُصرُوف پد حت رسول ہیں۔ میری مُراد جناب عُلام مُصطفے رضا سیالوی صاحب ہمارے درمیان مُوجود ہیں انہیں دعوت دیتا ہوں۔

ران کا کیڑے پہنے کا اُنداز۔ ویسکوٹ کا اُنداز۔ رفآر کا اُنداز۔ رفآر کا اُنداز۔ رفآر کا اُنداز۔ گفتگو کا اُنداز۔ باک پر کھڑے ہونے کا اُنداز۔ گفتگو کا انداز۔ اور نعت شریف پڑھنے کا اُنداز ہو بہو یمن صاحب والا ہے۔ اگر انداز۔ اور نعت شریف پڑھنے کا اُنداز ہو بہو گا۔ انہیں فَا فِی الیوسف میمن کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔

جناب غُلام مُصطفے رَضَا سالوی صاحب آپ سے گرارش کروں گا کہ اُپ خُوبصورت اُنداز میں ابیخ اُستادِگرامی کا انداز میں ابیخ اُستادِگرامی کا انداز فلام کر سے ہوئے نعب مُصطفے کی ہمنو ائی ہم سب کو دُر بارمُصطفیٰ تک لے چلیں ۔جو جو مُصطفوی میں چلیں ۔جو جو مُصطفوی میں میارگاہ مُصطفوی میں دُرودوسلام کا ہدید پیش کرنے کی سُعادت حاصل کرے۔

حضرات گرامی ! میمن صاحب ان میں سُما جُکے ہیں کیونکہ ان میں سے بھی ہے اور مُن بھی ہے اور اسی نے اُسپیٹے من ہے کو م تارلیا ہے۔ اِس لئے اِس میں مکمل میمن مُوجود ہے۔ وُعا ہے کہ سُلطانیہ مِحفل کے عہد بیدارن اور میز بان کیلئے اللہ تعالیٰ ان کے ذُوق وشوق میں مزید برکتیں نازل فرمائے۔ تمامی احباب اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ لُحرہُ رسالت لُحرہُ رسالت

أييے نہيں بلكہ اپنے دونوں ہاتھوں كو بلند كرتے ہُوئے اپنی بھر يُورمحبت كا اظہار سيجئے۔ آج اپنے ہاتھوں كو ہاتھ تصور نہ سيجئے بلكہ اعلیٰ حضرت كی تعلیم رغمل سيجئے

> كون كهتاب دين كومنه جيابئ وين والاب تنجيا بهارانبي

تو ہاتھوں کو ہاتھ تصور نہ سیجے بلکہ دونوں ہاتھوں کو کشکول بنا کر بارگاہ رسالت میں پیش کرد ہے۔ آئے آج آ قاکی مجفل میں آ قائے در باری حاضری اور آقاکا دیدار مانگ لیتے ہیں۔ تو جو جو حضور کا دیدار چاہتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کشکول بنا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر

د ہے۔

## نعره دسالت

، وعاكرتا بول كه قاكر بم عكيه السلام بهار ما مسام شطي بوئ القول كى لأج ركه لين اور جم سب كوارج كي محفل بإك كا صدقه ابناد بدار نصيب فرما تين - دعا کرتا ہوں کہ جب ہم سبال محفل پاک کی ساعت کے بعد گھر جا ئیں ربستر پرلیٹیں آئکھیں بند ہوں تو سر کار دیدار حاصل ہوجائے۔ دوستان گرامی! برزی خوشی ہوئی ہے کلقہ مدحت رسول دیکھ کر۔ برٹی خوشی ہوتی ہے تھلا مان رسول دیکھ کر۔ برٹی خوشی ہوتی ہے تھٹا قان رسول دیکھ کر۔

اتناوسیج وعریض اِنظام واہتمام اور اتی کیٹر تعداد میں اُحباب کی مُوجودگی مُجھے مُجھے مُجور کررہی ہے کہ میں سے بات آب اُحباب کی ساعتوں کے حوالے کروں۔ سے بات میری بات نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی بات ہے۔ اور کس کی شان میں ہے۔

حفنور نے ہم سب کیلئے فر مایا۔اپ ذربار میں اپنے مصابہ کے درمیان فر مایا۔آپ سُب اُحباب کی اگر توجہ ہوتو عرض کروں محابہ کے درمیان فر مایا۔آپ سُب اُحباب کی اگر توجہ ہوتو عرض کروں گا۔حضور نے صُحابہ کرام سے فر مایا کہ تُنہارے بعد میرے اُبسے بھی عُلام ہول کے جوا پنے مجبوب کے دیدار کی ایک جھلک کیلئے اپنا سب بچھ قربان میں گے۔

اُب دیکھیں گھروں کو چھوڑ کر۔ بستروں کو چھوڑ کر۔ بستروں کو چھوڑ کر۔ اس کھنٹری رات کو چھوڑ کرآ قاعلیہ السّلام کے عاشق اینا تنی مُن دھن وار نے کیا تیا تی میں میں۔ وار نے کیلئے تیار ہیں صرف اس لئے کہ حضور اینادید ارعطافر مادیں۔

عاشقان رسول وُر بار رسول میں پہنچنے کیلئے تڑیتے ہیں اور تصورات کی منازل کے کرتے ہوں۔اوران کے دل کی منازل کے کرتے ہوئے بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔اوران کے دل کی کیفیت ریہوتی ہے!

بے دام ہی بک جائے میہ کا زار میں کون کون بازار میں مکنے والا ہے ہاتھ بلند سیجے۔ نعرہ درسالت وہ مدینہ جہال بے دام کنے والے عشا قارن رسول

رفن جس دم که زمین میں شہکولاک مہوا مرتبہء ترویئے زمین غیرتِ افلاک مہوا اس کے اس جذبہ کومسوں کرتے ہوئے رسی شاعرنے کہا!

جب تک بجے نہ تھے تو کوئی ٹیو چھٹانہ تھا آت قاتو نے خرید کر انہوں کر دیا آج کی اِس محفل کی برکت سے دوآ دمی عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے باقی کہاں جائیں گے۔

ارے بھیا ء ذکر حبیب کی برکت سے جو اُحباب

زیارت خرکین شریفین کریں گے باقی سب کے چھے میں جنت کا ٹکٹ آ جائے گا اور جنب ہم سرکار کا دامن مبارک سے وابستہ ہوکر جنت میں جا کیں تو یہی کہتے ہوئے جا کیں گے! فائمیں تو یہی کہتے ہوئے جا کیں گے!

بے دام ہی ربک جا بیئے بازار نبی میں ایک یہودی لڑکے نے ایک مرتبہ سرکارِ مدینہ کی زیارت کی تو حضور کا عاشق ہو گیا۔

> اُب ندون گزرے م مندات گزرے

> > اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں!

پہلی نظریں کٹ لیا ماہی ساہنوں تیریاں ہارشنگھاراں قاتل نین نے ناگن زُلفال ہے دُوروں مارن ماراں

یسے نوں کول نہ پھٹکن دِ تا تیر ہے حسن دے پہر ہے کاراں اعظم اِکت اکلانوں نمیں استھے ہو گئے تل ہزار اں یہودی عاشق ہوادن کے دفت راستے میں بیٹھ جا تا کاش سرکار کی زیارت ہونھیب ہوجائے۔اگردن کے وقت سرکار کا دیدار نہ ہوتو مسجد نبوی کے درواز ہے پرسے گزرتا کہ کاش سرکار کا دیدار نصیب ہوجائے۔ آئھوں کاروگ دل کاروگ بن گیا۔

> کھانا بیناختم ہوگیا۔ بھوک ختم ہوگئی۔ بستر بیرا سگیا۔

موت وحیات کی مشکش جاری تھی۔

باپ بیخرائی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بیٹا باپ کی طرف التجائی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ باپ کو یغم ہے کہ میراصرف ایک ہی بیٹا ہے دہ بھی مرر ہا ہے اور بیٹے کو یغم کہ اس کے مجبوب اس کے سامنے نہ تھے۔ باپ نے کہا بیٹے تم التجائی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوتم جو بات جا ہے تار بیٹے تا کہا بیٹے تم التجائی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوتم جو بات جا ہے تار بیٹے ہو مجھے بتاؤ۔ مجھے تکم دو ہر چیز میں تمہارے لئے لانے کیلئے تیار ہول۔

بینے نے کہا۔ اہا جان ڈرتا ہوں کہ ہیں میری آخری خواہش پوری نہ کرسکیں۔ والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے کہا بیٹے ایک مرتبہ بتاؤیں تہراری ہرخواہش ضرور بوری کروں گا۔

بيغ كراب بلكها اباجان مين مسلمانول كي نبي كا

دیدارکرناچاہتا ہوں۔باپ نے ایک لحد کیلئے سوچا کہ برادری میں خوار ہو جاؤں گادوسری طرف بیٹا نظر آیا کہ اس کی آخری خواہش ہے۔اس نے مدیخے کے تاجدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ حضور آپ کا عاشق آپ کا انتظار کر رہا ہے۔

جب سرکاراس کے گھر آئے۔ آقاکے چبرہ مبارک پر جب اس کی نظر پڑی تو یوں لگا جیسے گلاب کا پھول کھل گیا ہو۔ جیسے اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔

سركارنے ال لڑ كے كى طرف بڑى محبت بھرى نظروں

سے دیکھا فر مایا۔

تمہارے آخری سانس ہیں۔

متهبيل ميں اسپے مذہب کی دعوت دیتا ہوں۔

مسلمان ہوجاؤیہ

كلمه يراه لوب

لڑے نے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا بیٹے جوتمہارادل چاہتا ہے وہ کرو۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعداس کے جسم سے روح نکل گئے۔ اس کا باپ کہنے لگا۔ جناب اب آپ اس کی میں بت کو اپنے نکل گئے۔ اس کا باپ کہنے لگا۔ جناب اب آپ اس کی میں بت کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سرکار نے کفن وفن کا انتظام خود فرمایا اور جنازہ ساتھ لے جائیں۔ سرکار نے کفن وفن کا انتظام خود فرمایا اور جنازہ

یڑھایا۔ بتاؤاس سرکار کے عاشق نے کوئی نماز پڑھی؟ کوئی جج کیا؟

كونى نيك كام كيا؟

نہیں صرف سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے محبت کی اور اس کا شمر بید طاکہ
اس کا جنازہ سرکار بڑھانے جارے ہیں۔اور جنازہ بڑھنے کیلئے آسان
سے فرشتے آرہے ہیں۔تو پھر کیوں نہ کہوں کہ اس عاشق کی قبر بھی ہیہ رہی ہے کہ ا

بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے غازی علم الدین شہید کود مکھ لیجئے۔ اس نوجوان نے وہ کام کردیا جو بڑے برئے۔ اس نوجوان نے وہ کام کردیا جو بڑے برئے۔ کرنے کے دل جگروالے نہ کرسکے۔

غازی علم الدین شہیداس گستاخ رسول کواپنے انجام تک پہنچانے کے بعد جب میانوالی کی جیل میں پہنچا تو میانوالی کی جیل جیل میں پہنچا تو میانوالی کی جیل جیل مدرہی بلکہ اس عاشق رسول کی برکت سے جنت کا کلڑا بن گئی۔ جیل مدرہی بلکہ اس عاشق رسول کی برکت سے جنت کا کلڑا بن گئی۔ جنت ایسے بن گئی کہ بھی غازی علم الدین شہیدر حمت الله علمہ کو مدینے کے تاحداد کی بارگاہ میں مالیا جا رہا ہے اور بھی مولائے

علیہ کو مدسینے کے تاجدار کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔اور بھی مولائے کا بنات حضرت علی علیہ السلام اس کی ملاقات کیلئے وہاں تشریف لارہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر! غازی علم الدین شهید آج بھی سی عشاق کو ریہ پیغام دے رہاہے کہ!

ہے وام ہی بک جائے باز ارنبی میں اسٹان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جواحباب بے دام بکنے کیلئے تیار ہیں وہ اظہار کردیں۔ نعرہ رسالت

دوستان گرامی قدر اگلی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہول۔ دوستان گرامی ۔ سرز مین پاکستان میں ہمارا شہر فیصل آباد شہر نعت ہے۔اوراس شہر نے ایسے ایسے نایاب ہمیر سے بیدا کیئے ہیں جن کی چمک سے گلشن نعت چمک رہا ہے۔تو میں ایسے ہی ہمیروں میں سے ایک ہمیرا پیش کرتا ہول۔ تشریف لاتے ہیں اکرم حمان صاحب۔



## خاور

حضرات آپ کے سامنے ایک شہباز پیش کرنے والا ہوں۔ شہباز کی پرواز رکھتا پرواز سے آپ بخو بی واقف ہیں کہ شہباز اپنے دامن میں کتنی پرواز رکھتا ہے۔ شہباز کے وجود میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اس طاقت کے حوالہ سے اس کی پرواز کتنی با کمال ہوتی ہے۔

علامہ اقبال نے بھی شہباز کو بہت بیند کیا ہے اور شہباز کوعلامہ اقبال نے اس لئے بیند کیا ہے کہ بیسی غیر کے کئے ہوئے شکار پر اپنی نظریں نہیں جماتا یہ اپنا شکار کرنے کا عادی ہوا کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شہباز غیرت مند ہوتا ہے۔

اگرشہباز کے اوصاف کے حوالہ سے بنظرا قبال بات
کروں تو بات دورتک چلی جائے گی کیکن پیشہباز وہ شہباز ہے کہ جس
شہباز کو پرواز بارگاہ گیسو دراز سے ملی ہے۔ اور پیشہباز آج اپنی پرواز
سے کام لیتا ہوا ہم سب کو بارگاہ گیسو دراز تک لے جائے گا۔

اس شہباز کی پرواز کوسر دار حسین سردار چشتی علامہ صائم رحمتہ اللہ علیہ اس انداز سے بیان کرنے ہیں۔ بیشہباز وہ ہمیں جو بہاڑ وں پر بسیرا کرتا ہے بلکہ بیوہ شہباز ہے جوز سرسا بیگنبدخصری خود بھی

بہنے جاتا ہے اور سامعین کو بھی لے جاتا ہے۔ اید هرد مکھ پروازشہباز بولے بڑا تیز رفتار کو کی جار ہیاا ہے بولی کہکشال کرویت ایہدابڑے گیت ایہد ذوق دے گار ہیااے

زہرہ چن مرتخ نول کہن سگے تہا توںا گے کوئی جھاتیاں پار ہیاا ہے غیبو ل کسے سر دار آواز دنی ثناخوان حضور دا آر ہیاا ہے

حاضرین گرامی!

آپ کے سامنے اس ثنا خوان مصطفے کو دعوت دینے والا ہوں جوحضور بابا فریدالدین شکر گئے سے فیض یاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ حضرت امیر خسر و کے روحانی شاگر د ہیں۔ تو ان کو دعوت دینے سے قبل ہم قافیا جملوں ہیں ان کو مخاطب کرتا ہوں۔ کہ

قرآن حقیقت الهیه وحقیقت محمد بیکاراز ہے تصور مصطفے اہل تصوف کی نما زیمے طالبان حق کاامام حضرت می شہباز ہے جس ثناخوان مصطفے کو میں دعوت دینے والا ہوں نسبت حسان سے ہیر وارث سوز وگداز ہے۔

ال كى برى خوبصورت آواز ہے۔

اس سے بڑھ کرخوبصورت اس کا انداز ہے۔ اس کے خیل کی بہت اونجی پرواز ہے۔ اس کے خیل کی بہت اونجی پرواز ہے۔

کیونکہاس کی نگاہوں میں بارگاہ گیسودراز ہے۔

نام کے لحاظ سے میرشہباز ہے۔

حضرات گرامی!

د ر و و و سلام پڑھنا خد ا کا ا مر ہے جو بھی بیکام کرتا ہے وہ ذرہ بن جا تامثل قمر ہے درود پڑھنا والے المثل قمر ہے درود پڑھنے والے اور ورد کرنے والے کاجنت ثمر ہے درود پڑھنے والے اور ورد کرنے والے کاجنت ثمر ہے الشاخہ الد مصطفا میں والے سے میں السامان میں ہے ہیں وہ ا

آنے والے ثناخوان مصطفے کا نام آگے بردھا تا چلوں۔ تو یہ محد شہباز قمر ہے۔ خدا وند قدوس نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے جان خریدی ہے۔

اور مرشد کی محبت میں فنا ہوجانا ریق مریدی ہے۔ اور آنے ثنا خوان کا نام کمل کر دوں نو ریم محمد شہباز قمر فریدی ہے۔ تو شہباز قمر صاحب تشریف لائیں اور اپنے مترنم آواز سے کام لیتے ہوئے ہم سب کوسر کاردو جہاں کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔

نعره رسالت \_

سیدی مرشدی ـ

نعره حيدري\_

نغره غوثيه\_

حضرات گرامی قدر! سرکار کی نعت کون پڑھ سکتا ہے کہ!

لا يمكن النثأء كما كان حقه.

کوئی بھی حضور علیہ الصلواۃ والسلام کی نعت کاحق ادانہیں کرسکتا جاہے کوئی بھی ہوذات خدا وندی کے سوا نعت مصطفے کاحق اوا کوئی نہیں کر سکتا۔

> كون كرسكتا ہے نعت مصطفے كاحق ادا پھر بھی ہجھا ندازتو صائم نرالا جا میئے

اورانداز پیہے کہ

لا يمكن النئناء كما كان حقه

اس شمن میں مجھے غالب کی ایک بات یاد آگئی۔غالب سے کسی نے کہا تم امرااور حسن والوں کے قصید ہے لکھتے ہو بھی سر کار مدینہ علیہ السلام کی نعت بھی لکھو۔ تو غالب نے کہا میں حضور کی نعت نہیں کہہ سکتا۔ غالب سے پوچھا کیوں؟

غالب نے کیا! میں حضور کی نعت اس لئے نہیں کہدسکتا کہ میں نے نعت مصابات میں جمد ملب

مصطفے کوخدا پر جھوڑ دیا ہے۔

غالب ثنائے خواجہ بایز دال گزاشیتم کال ذات یاک مرتبہ دان محمد است

قرآن پاک کے ہرمحدث علم حدیث کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کے کمالات حضور کی صفات حضور کے جمال افعال اور تمام جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کو حضور کی شان کے حلقہ ہیں شامل کرتے ہوئے داخل کرتے ہوئے اس پر عبور حاصل کرتے ہوئے سارا کچھ جان لینے کے بعد پھر بھی بہی کہتا ہے!

لا يمكن الثناء كما كان حقه

اعلی حضرت عظیم البرکت قرآن پاک کانز جمه کرنے کے بعد بھی ہیہ کہنے پر مجبور ہوگئے!

> ا بے رضا خودصا حب قرآن ہے مداح حضور تجھے سے پھرمکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی

لعنی اعلی حضرت بھی یہی کہتے ہیں!

لایمکن النتاء کما کان حقه بعد از بزرگ تو کی قصه مختر

زندگیان ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا اکساب بھی پورانہ ہوا لا یمکن الثناء کما کان حقه لا یمکن الثناء کما کان حقه

کہ خدا کے بعدا گرکوئی ہستی ہے تو ذات محد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیز ان گرامی! اللہ عبارک و تعالی نے ساری کا تئات کو وجود عطا کیا تو اپنے بیار ہے محبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کے صدقہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ میرے محبوب اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا تو یہ کا ئنات نہ بنا تا۔ اب اس کلمہ انور ہے اک بات اور حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے!

میرے مجوب اگر میں کھے تخلیق نہ کرتا تو بیکا کنات نہ بنا تا دور حاضر کے خٹک ملال میہ کہتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے سلسلہ ختم ہوگیا۔ معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله اگریه به کھالیا جائے کہ حضور موجود نہیں ہیں۔اللہ تعالی فر ماتا ہے! محبوب اگر میں مجھے تخلیق کنہ کرتا تو بیہ کائنات نہ بناتا۔

توعزیزان گرامی قدر!جن کےصدقہ سے بیکا نئات بن اگر مید مان لیا جائے کہ وہ نہیں ہیں تو کا نئات کیوں ہے۔ اگر کا نئات موجود ہے تو بھر مانٹا پڑے گا کہ جان کا نئات بھی کا نئات میں موجود ہیں۔ اس کی مثال سیدی اعلی حضرت کے ایک شعر سے دیتے ہوئے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔

وه جوند تنقیق مجھندتھاوہ جونہ ہول تو مجھنہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

شب معرائ جنب آقاعرش اعظم پر گئے تو علمائے کرام سے آپ نے س رکھا ہے کہ سادی کا نئات کا نظام رک گیا ہر چیز اپنے اپنے مقام پر تھہر گئی۔ کا نئات کے ذکنے کی وجہ کیا تھی کہ جب جان کا نئات ہی کا نئات میں موجود نہیں تو کا نئات رک گئی۔ جان کا نئات عرش اعظم سے واپس آئی تو نظام کا نئات چلنا شروع ہوگیا۔

آئ بھی کا ئنات کا نظام چل رہاہے تو ماننا پڑے گا کہ جان کا ئنات کا ئنات میں موجود ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں مشکل کشائی فرماتے ہیں۔جوہیں مانتے نہ مانیں ہمارا کام ہے کہتے رہنا کہ آج لے ان کی پناہ آئے مدد مانگ ان سے پھرنہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

بات توہے یہاں مانے کی جوانہیں یہاں مان لیتے ہیں یہاں بھی ان کا بھلا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائیاں ان کی جھولی میں خدا وند قد وس ڈال دیتا ہے۔ آج کی بینورانی محفل پاک کی نبیت حضور علیہ الصلواۃ والسلام کی ذات بابر کات ہے۔۔

توعزیزان گرامی! آج کی اس نورانی محفل کا آعاز کرنے ہیں۔ ہارے درمیان وہ قاری قرآن تشریف فرما ہیں کہ جو حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے قدموں میں بیٹھ کرانہوں کی تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کی اور حضور محدث اعظم پاکستان کے فیضان سے ہی اب اس درسگاہ میں بیعلوم تجوید وقرات سے چھولے فیضان سے ہی اب اس درسگاہ میں بیعلوم تجوید وقرات سے چھولے چھوٹے محصوم بچوں کے ذہنوں کو حضور علیہ السلام پرنازل ہونے والی اس مقدس کتاب کی حقیق تلاوت کے انداز اور طریقوں سے آشنائی عطا فرمار ہے ہیں۔ میری مراد جناب زینت اقر ااستاذ القراقبلہ قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب ہیں۔

والله بيربات حقيقت ہے كہ تلاوت كرستے ہوئے ان

کا نداز ایہا ہوتا ہے کہ سننے والا ہر کوئی بے خود ہوجا تا ہے۔ اس کی سب سے بڑے وجہ یہ ہے کہ ان کا نام غلام مصطفیٰ ہے۔ اور جو غلام مصطفیٰ کی حقیقت کو جانتے ہوئے جب تلاوت قرآن کی کم کرتے ہیں تو ان کی نظر قرآن پاک کی آیات برنہیں

تلاوت قرآن طیم کرتے ہیں توان کی تظرفر آن پاک کی ایات پرہیں بلکہ چہرہ صاحب قرآن پر ہوتی ہے۔اور جب بیہ تلاوت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے واللیل خمد ارزلفوں کے بیچوں میں گم ہوکر تلاوت کرتے ہیں اور سننے والے بے خود ہو جایا کرتے ہیں۔

تو واجب الاحترام جناب قبله قارى غلام مصطفے نعيمى

صاحب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ تشریف لائیں اور آیات مقدسہ سے آج کی اس نورانی محفل یا کہ قاز فرمائیں۔

قبلہ قاری صاحب نے بہت سی آیات کا انتخاب کیا

اورسورة الرحمٰن كي آيات ــــفوازا ــ

اس میں اللہ تبارک وتعالی نے اپنی ہر اعلی و افضل نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا۔ کہتم اپنے رب کی کون کون سی تعمقوں کو حصلا و گئے۔ جب ہم خدا وند قد وس کی کسی نعمت کا شکر بیا دا کر ہی نہیں سکتے ۔ جب ہم خدا وند قد وس کی کسی نعمت کا شکر بیا دا کر ہی نہیں سکتے ۔ لیکن اللہ تعالی نے ہم اللہ تعالی کی عطا کر دہ نعمتوں کوشار بھی نہیں کر سکتے ۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی تمام نعمتیں عطا کر دہ نعمتوں کوشار بھی نہیں کر سکتے ۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی تمام نعمتیں عطا کر دہ نعمتوں کوشار بھی نہیں کر سکتے ۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی تمام نعمتیں

عطا کرنے کے بعد کسی بھی نعمت کیلئے یہ بیں کہا کہ میں نے تم پراحیان کیا ہے۔

لیکن جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکا کنات میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد فر مایا کہ اے ایمان والو اے مسلمانو اے لوگوہم نے تم پراحیان کیا کہ تم میں اپنے نبی کومبعوث فر مایا۔

توعزیزان گرامی قدر! تمام نعمتوں میں سب سے اعلی نعمت جو ہے وہ ذات محر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ہے۔ توعزیزان گرامی قدر! حضور علیہ السلام کا آنا دیکھتے میرے آقااس دنیا میں تشریف لائے اور آتے ہی اپنی جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا۔

حضور علیہ السلام کے پہلے سجدے نے انسانیت کا درجہ تو بلند کرنا ہی تھالیکن مسلمانوں کے درجے کواس فذر بلند فر مایا دیا کہ تمام مذاہب بیجھے رہ گئے۔

عزیزان گرامی قدر! سرکار مدینه سلی الله علیه و آله وسلم کے پہلے سجد سے کی بر کرت و کیکھئے آئ مسلمان کا جہاں دل جا ہتا ہے جب دل جا ہتا ہے جہاں کھڑا ہوقبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لیتا ہے

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

اے میرے محبوب عنقریب آپ کا خدا آپ کو اتناعطا کرے گا کہ آپ
راضی ہو جائیں گے۔حضور علیہ السلام اس آیت مبا کہ کے شمن میں فر
ماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری
ساری امت کونہ بخشا جائے گا۔ جھی تو ہم کہتے ہیں!

دن حشر دے و سک لینا ہر مجرم عاصی نوں سرکار مدینہ دی رحمت دے دوشا لے نے مجرم سال بڑا بھا را دن حشر دے میں صائم دوز خ تول بچاچھڈ یااوہدےناں دے حوالے نے بعد میں قاری صاحب نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فر مائی۔اس کی ابتدا میں ہے۔ انا اعطینک الکوثر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطافر مایا۔ سورۃ اضحی میں عطافر مانے کا وعدہ ہے۔لیکن یہال عطافر مادیا کی بات ہے۔اس لئے ہم حضور علیہ السلام کی نبست پر مان کرتے ہوئے کہتے ہیں کے

> ہم کوشلیم کہ گنہگا رہیں لیکن و اعظ ارے مینجی تودیکھ کہ دل کسے لگار کھاہے دوز خ میں ہم تو کیا ہماراسا بینہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھانہ جائے گا

جنت میں کملی والے آقانہ جائیں گے جنت میں کملی والے آقانہ جائیں گے جب تک تمام امنی بخشے نہ جائیں گے ہم کونشلیم کہ گنبگار ہیں لیکن واعظ

حویص علیکم با لمومنین روف الرحیم. هم کوتنگیم که گنهگا ریس کیکن و اعظ ار بین کیکن و اعظ ار میم کوتنگیم که گهرگه دل کس سے لگارکھا ہے۔ الرحیم کارکھا ہے۔

عزيزان گرامي قدر!

قاری صاحب نے آخری سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اس کی پہلی آئت بڑی خوبصورت ہے۔قل صواللہ احدا ہے محبوب فر ما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔

دوستان گرامی! اللہ تعالی خود بھی فرماسکتا تھا۔اعلان کرسکتا تھا کہ میں ایک ہوں۔لیکن اینے محبوب کی زبان سے اعلان کر وایا کہ میرے محبوب فرماد بچئے اللہ ایک ہے۔

اس کا گنات میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جوفظ خدا کو مانتے ہیں۔ اس اللہ کو مانتے ہیں جسے دیکھانہیں۔ مگر اس نبی کونہیں مانتے جس نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے۔ علامہ اقبال قلندر لا ہور فرماتے ہیں

بخدا در پرده گوتم بعدتم آشکار

ہمیں کیا پینہ کہ خدا کون ہے بیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا

اور ہم نے مان لیا۔عزیز ان گرامی بیموضوع بڑا طویل ہے لہٰذا اس پر اکتفا کرتے ہوئے سلسلہ ثناخوانی کوآ گے بڑھا تا ہوں۔

آ قائے دوجہاں کی تشریف آ وری ہے۔ محفل میں مضدّی مضدّی محفل میں مضدّی محفل میں بات کی گواہی دی رہی ہے کہ جس محبوب کی ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں وہ محبوب اس محفل پاک میں جلوہ گرہیں۔

چلیاں نیں جومست ہوواں ہوئیاں نے پر کیف فضاواں انج لگداا ہے سا ڈیے ویے ویہند ہے نے سر کار

دوستو! حضرت جابررضی اللہ تعالی عند سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یارسول اللہ اللہ نعالی انے سب سے پہلے کس چیز کوتخلیق فر مایا۔ تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم فر ماتے ہیں!

اول ما خلق الله نو ري

اے جابر اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نور کو تخلیق فر مایا۔ تو پھریہ سوچ آ جاتی ہے کہ حضور کا نور کر تا چلوں کہ حضور کا نور تب ہے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ حضور کا نور تب ہے ہے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ حضور کا نور تب ہے ہے۔ جب کب نہ تھا۔

🖈 جب جب کا وجود نه تھا۔ ہےجب تب بھی نہتھا۔ المجيرة فأب كي نورافشانيال نهيس-المرائيال نتمين -اہتاب کی کرنیں نہیں۔ المرجب قوس وقزاح كى راعنا ئيال نهيس -ہے نہ کروٹ کیل ونہار تھی۔ ایک نہ کروٹ کیل ونہار تھی۔ المنتلكون آساني شاميانه تفا المكنين ومكال تفايه تكنه زمين وآسال تھا۔ المرايول مين رواني هي -ئة نەلزم مىس جولانى تىمى\_ المكاندآ بشارول ميس ترتم تھا۔ 🖈 نەفضاۇل مىن تىبىم تھا۔ المريقي موائس تفيل-المرانه معطرفضا كيس تعيس ـ مرزنه جمادات تقے۔

المكاندنيا تات تقے \_ ☆ندانیانات تھے۔ ☆نه جنات تقے۔ المرنه کلیوں میں مہک تھی۔ المرنه خارول میں کٹک تھی۔ ہ نہ ستاروں میں جیک تھی۔ ہے نہ بہاروں میں می*ک تھی*۔ الله عقد تكاندروح الله يتقيه ☆نەذىخ اللەتھ\_ الله من الله منظر

ار بےموت تھی نہ حیات تھی اک اللّٰد دوسری محمد کی ذات تھی

> الله وهن كرن والار الله من من والار الله وهن العالمين من و العالمين من و العالمين من و العالمين من و العالمين و العالمين

ال وفت الله تعالى بنانة بين اول تفايه

حضور بننے میں اول الله بنانے میں اول حضور يجنے میں اول الله سجانے میں اول حضور يريض مين اول الله يرهاني مس اول تصنور لينے ميں اول الله دين مين اول حضورعبديت ميں اول 🖈 الله عبوديت ميس اول حضورمملو كيت ميں اول الله ملكيت ميں اول حضنورمخلو قبيت ميں اول † الله خالقيت مين اول حضور عجز ونمائي ميں اول ہ اللہ کبریائی میں اول ہے اللہ کا اللہ کبریائی میں اول اس وفت خدا خدا ہونے میں اول تھا اورحضورمصطفے ہونے میں اول تنصے حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بےسہاروں نے کہا سہارامل

﴿ بِحِياروں نے کہا چارہ مل گیا۔
 ﴿ بِحُروں نے کہا کنارہ مل گیا۔
 ﴿ مسجد نے کہا مجھے میناراہ مل گیا۔
 ﴿ اور آ منہ بی بی گود میں کیکر کہتی ہیں۔ مجھے میراراج دلا رامل گیا۔
 ﴿ کوئی کہتا ہے رسول آ ہے۔

الم کوئی کہتا ہے بی آئے۔ اللہ کوئی کہتا ہے بینجبرآئے۔ اللہ کین میں کہتا ہوں ار بے صرف بی بیس آئے بلکہ نبوت کی تنویر آئی ہے۔

> قر آن کی تفیر آئی ہے عبدالمطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی ہے بلکہ یوں کیوں نہ کہدوں کہاس مصور کی تضویر آئی ہے۔

> > که بے حدیے عجب کام کیا حد کر وی گنجا کش تنقید سبھی رو کر وی

خودتو پردے میں رہاخودکودکھانے کیلئے ساسمنے لوگوں کے نضو بر محد کر دئی

یا ایها الناس قل جاء کم یو هان من ربکم.
اے لوگوتمہاری طرف اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی دلیل بن کرنی محترم تشریف لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما تاہے جس نے جھے دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما تاہے جس نے جھے دیکھنا ہے۔ یہ سے میر سے محبوب کود کھے سے۔

جس نے میرا کمال و یکھنا ہے میرے محبوب کے کمال کود کیے لے۔ جس نے میراجمال دیکھنا ہے میرے مجبوب کے جمال کودیکھے لے۔ جس نے قرآن کی مبورت دیکھنی ہے میرے محبوب کی صورت دیکھے لے۔ جس نے میرے عرش پر جینا دیکھنا ہے میرے محبوب کامدینہ دیکھے لے۔ عزیزان گرامی الله تعالی نے جس چیز کوبھی وجود بخشا پیارے محبوب کے وجود کے صدقہ ہے۔ہم سب آ قائے دوعالم صلی الله عليه وآله وسلم کے وجودا طہر کی خبرات حاصل کرنے کیلئے یہاں ا تحقے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک وتعالی بزرگان دین کےصدقہ سے حضور عليه الصلواة والسلام كيعلين مقدسه كصدقه يهم سب كى حاضرى قبول ومنظور فرمائة تو دعوت ديتا هول نعت شريف كبيلئ احمد صغيراسد صاحب کو!

ثنا خوان رسول حضور کی تعلین پاک کا ذکر کر رہے سے ۔ حسن رضا ہر بلوی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں! خصے۔ حسن رضا ہر بلوی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں! جو سر پیدر کھنے کوئل جائے تعلل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تا جدار ہم بھی ہیں

المین دسول کی بردی شان ہے۔ المین دسول کا بردامقام ہے۔ کے نعلین رسول کا بڑا مرتبہ ہے۔ کے نعلین رسول کا بڑا درجہ ہے۔ کے نعلین رسول کا بڑی فضیلت ہے۔

ہم سنیوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بھی تعلین پاک پر قربان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں ایک جو شوں کے بیچنے والا ہے بازار کے سارے لوگ اچھی اچھی اچھی ہو تیاں بنا کر لائے اور سب کا مال بک گیا لیکن اس غریب سے جوتی خرید نے والا کوئی نہیں کیونکہ اس کی جوتی کی بناوٹ ٹھیک نہیں ہے تو تی فرید نے والا کوئی نہیں ہوئی وہ جوتی والا پریشان ہے کہ گھر ہے اس کی جوتی پر سجا وٹ نہیں ہوئی وہ جوتی والا پریشان ہے کہ گھر کھانے کیلئے بھی نہیں ہے جھے سے کون خرید نے گا۔ جب انسانوں کے کہا ہے۔ شام کے سائے مرقم ہونے گا۔ جب انسانوں کے سائے مرقم ہونے گا۔ شام کے سائے بروسے گا۔ واس کی بیقراری اور بروسے گا۔ واس کی بیقراری

میرے آقاصلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے اس کی حالت زار دیکھی غیب دان نبی سے کون کی بات چھپ سکتی تھی۔ سرکار نے وہ نا درست جو تی خریدی اسے گھر لا کر اس کو درست کیا اس جو تی والے کی دشگیری بھی کی اور جب اس جو تی کو سرکار مدینہ نے پہنا تو وہ جو تی کا مرتبہ کیا ہوا کہ امراکی جو تیوں کی فیمت بھی نہیں اور اس نا درست جھتی کو جب سرکار نے اپنے قد مین شریفین میں بہنا تو وہ علین شریف بن سگئی۔

> جوہر پیدر کھنے کول جائے علی پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ماں تا جدار ہم بھی ہیں

اس تعلین مبارک کا بیمقام بن گیا که حضور معراج شریف برتشریف لے جاتے ہیں۔اور جب حضور لا مکال پر جاتے ہیں۔اور جب حضور لا مکال پر بہنچ اور جو تیاں اتار نے گئے قواللہ تعالی نے فر مایا!

اے حبیب جو تیوں سمیت تشریف لائیں۔ بیہ وہ مرتبہ ہے تعلین شریف کا جو کسی بادشاہ کے ہیروں سے مرصع کباس سے محمد بیروں سے مرصع کباس سے مجمی بڑھ کر ہے۔ پھر کیوں نہ ہیں!

جوسر بپر کھنے کول جائے تعل پاک حضور تو بھر کہیں گے کہ ہاں تا جدار ہم بھی ہیں

ايك شاعر كہتے ہيں!

محمد ہما رے بری شان و الے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے

ای لئے کہتے ہیں!

جوسر پیدر کھنے کوئل جائے تعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تا جدار ہم بھی ہیں

حضرات گرامی ایک شمن میں عقیدے کی اصلاح کیلئے ایک بات کر کے اسکان خوان کو پیش کرتا ہوں۔ آج ہرتی سرکار مدینہ علیہ السلام کی تعلین باک کی فضیلت پاک کی فضیلت کو مانتا ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے جو تعلین شریف کی فضیلت کو نبیس مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تعلین شریف کو مان کرئی بریلوی ہو کر اگر کوئی شخص حسنین کریمین کی فضیلت کا انکار کرے اس سے بڑا بد بخت کون ہوسکتا ہے۔

میں بوچھتا ہوں کہ تعلین شریف زیادہ افضل ہے یا حسین کریمین ؟ تعلین تو وہ جوتی مبارک ہے جوصرف حضور کے تلووں سے لگی۔لیکن حسنین کریمین وہ ہتنیاں ہیں جن کے منہ میں کملی والے آ قاصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ڈالی ہے۔ جو کملی والے جو کملی والے آ قاکا خون ہیں یہی نہیں۔

حضور کی شان ہیں۔

ملى والله قاكى جان بين\_

ہرمسلمان کا ایمان ہیں۔

اگر تعلین کا گستاخ دائره اسلام ہے خارج ہوسکتا ہے تو حسنین کریمین کا

سیناخ مسلمان نہیں ہوسکتا۔وہ بے دین ہے۔ بے ایمان ہے۔ بلکہ شیطان ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حسین کریمین علیہم السلام کی گستاخی شیطان ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حسین کریمین علیہم السلام کی گستاخی سے محفوظ و مامون فر مائے آمین۔

ے حفوظ و مامون قرمائے آمین ۔

تو اس چھوٹی سی لیکن ہڑی بات کے بعد اب ایک ہڑی بات کرنے بیش کرنے کیلئے ہڑی بات کرنے بیش کرنے کیلئے جناب مقبول صاحب ہے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں ۔

جناب مقبول صاحب ہے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں ۔

دوستان محرکی میم کا سہرا باند ہدیا جا تا ہے۔ تو قبول ہونے والا مقبول ہوجا تا ہے۔ تو قبول ہونے والا مقبول ہوجا تا ہے۔ تو قبول ہونے والا مقبول ہوجا تا ہے۔ جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہوجا تا ہے۔ جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہوجا تا ہے۔ جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہو جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہو جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہو جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہو جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہو جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہو جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ مقبول ہو جناب مقبول احمد صاحب بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ میں جناب مقبول ہو جناب ہو جناب مقبول ہو جناب مقبول ہو جناب ہو ج

وآلہ وسلم میں درجہ قبولیت حاصل کرنے کیلئے کلام مقبول سے نوازر ہے تھے۔

عزیزان من! حضور نبی عکرم شفیج معظم الله تعالی کے وہ محبوب ہیں جن کے صدفہ سے الله نے الله فی ہر چیز کوتخلیق فر مایا ہمارے آقا و مولی!

مریخ بخضور مقصود جدا سانی مریخ باعث نزول آبات قرآنی مریخ قاسم نعمائے ربانی

المحمالم علوم عرفاني المكاشف اسرارروحاني <sup>†</sup> سيدسر داركل ئئ<sup>۲</sup> مصدرانواركل ہ کی سرور کو نین رسول ثقلين نى الحرمين ہ کے صاحب قاب قوسین ☆محبوب رب المشر قين ئړ جدالحن والحسين ت∕ یاعث کا ئنات المنطح فخر موجودا**ت** المروجه كخلئق كائنات ☆ عالم مقصد حيات 🖈 جميع البركات الكمالات الكمالات مهرمتنع جودوسخا

☆مطلع انوارتجليات ☆بشرونذ بر 🏠 يسين وطه ☆مزمل ومدرژ 🚓 ناصرومنصور المروممود المحتسيد نيك نام ذوالمنان بلكرام ☆شاه *خيرالا*نام 🖈 مرجع خاص وعام بهرشفيع المذنبين مرية رحمت للعالمين مين المعالمين ☆ راحت العاشقين مريد امام المنقبين المام المنقبين مرفضيح للمان ت مرصبیح البیان مرکت سیح البیان م المكر جميل الشيم مرد مارگاهشم م

☆جناب كرم المين تأجدارامم ثمث شفيع الأمم الأمم 🏠 صاحب الجود والكرم الم عارف كيف وكم مكر دانات بخم امم نئ مظهر نور کرم المسيدالاصيفا ملة فخرالاتفنيا المرور وكرسخا 🌣 ما هتاب عطا المرآ فأب هدى نهم عکس نورخدا 🏠 جلوه حن نما 🖈 . گررشدوهدی ☆ ذات اعلی گهر 🏠 قوت بام ودر

<sup>ح</sup>یمشفق وشریس اثر 🏠 شفقت بيكرال %سر پرست نا توال ☆امىلقب ۍ رسول محتر م . الله محتر م خمرم مرم 🖈 آ سان نبوت کے نیراعظم المرات وصفات خداوندي كيمظهراتم <sup>۲</sup> محبوب رب دوجهال 🖈 قاسم علم عرفاں *☆ راحت قلوب عاشقال* ☆ سرورکشوررسالت خ<sup>ر</sup> رونق منبرنبوت الملاچشمه علم وحكمت ميكنازش *مندامامت* المنتف راز وحدت المحتمع بدايت منيرانوررباني

مهم مخزن اسرارربانی مهرکز انوار رحمانی مهرکز انوار رحمانی هه واسم برکات صدانی مهم یعطی فیوضی بردوانی مهم سیدالمرسلین مهم اندیین مهم خاتم اندیین

المر مختلے جناب محد مصطفے علیہ التحسیة والنتا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ کلام بیش کرنے کیلئے اس ثناخوان مصطفے کودعوت دیتا ہوں!

کہ جس کی بردی بلند شان ہے کہ بیملی والے آقا کا ثناخوان ہے

اور ثناخوانوں کی حقیقی بہچان ہے اور نام کے لحاظ سے محدا کرم حسان ہے۔
تواکرم حسان تشریف لائیس توہد بینعت پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی
قدر ااکرم حسان صاحب مدینہ پاک کا ذکر کر دہے تھے کچھ جذبات
پیش کرتا ہوں کہ

مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میر ہے رب کریم ان کی چو کھٹ پہ بچھا ایک بچھونا ہوتا دست بوس سے نہ مجھ کو بھی فرصت ملتی شہر محبوب سے بچوں کا کھلو نا ہوتا عزیزان محترم ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں۔مدینہ کی آرز و کیوں کرتے ہیں۔اس لئے کہ!

قسمت بن دی مدینے دیں وج جائے گئے گزرے جگوں وکتیاں دی کاش کتا مدینے دامیں ہنداقسمت جاگ ببیدی بخال ستیاں دی

اعلى حضرت بھى اس مقام برلكھتے ہيں -

کوئی کیوں ہو چھے تیری بات رضا بچھ سے کتے ہزار پھر نے ہیں

بچھے دردر سے سگ سگ سے نسبت مری میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا قسمت بن دی مدینے دے دی جائے گئے گزرے جگوں وگتیاں دی کاش کتامدینے دامیں ہنداقسمت جاگ پبندی بختاں ستیاں دی

> گلیول میں پھراکرتے گنبدکو تکاکرتے اس شہر کی مٹی کوآئکھول میں بسایلتے خاور بھی تیرے در کے کتول میں سے ہوجا تا کیونکہ

قسمت بن دی مدینے دے وہ جائے گئے گزرے جگوں وگتیاں دی یہال ایک اعتراض ہوسکتا ہے۔ کہ مکہ میں اللہ کا گھرہے وہاں کیوں بات نہیں بنتی۔

تو عزیزان من! علمائے کرام حدیث کی روسے یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کا طواف کرنے کے بعد انسان ایسے ہوجاتا ہے جیسے ابھی اس دنیا میس آیا ہے۔ لیکن کعبہ یہ گارٹی کارڈ نہیں دیتا کہ تم دوبارہ گناہ کرو گے تو گناہ تہمیں معاف کر دیتے جا کیں گے۔لیکن جو مدینے میں کعبہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے اے لوگو جسبتم اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھوتو میر مے جوب کے دوضہ اطہر پر آجاؤ۔ جسبتم اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھوتو میر مے جوب کے دوضہ اطہر پر آجاؤ۔

ا پین محبوب کے گھر بلایا ہے۔ یہاں پر گارٹی دی جارہی ہے کہتمہارے سابقہ گناہ تو معاف ہو گئے۔سر کارفر ماتے ہیں میں اس وفت تک جنت میں نہیں جاؤں گاجب تک اس شخص کو جنت میں داخل نہ کر دول جس نے میں نہیں جاؤں گاجب تک اس شخص کو جنت میں داخل نہ کر دول جس نے میرے روضہ کی نسیارت کی تبھی تو تا جدار کوٹ مطحن کہتے ہیں کہ !

سانول دی تکری توں کعبہ نثارا ہے کعبے دیے کعبہ نے خودمینڈ ایارا ہے

اعلی حضرت سے بوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ! حاجیو آؤٹہ نہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کھبانول دی مگری توں کعبہ شاراے

میرے آقااس دنیا ہیں تشریف لائے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کرر ہاتھا کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ حجرہ آمنہ علیہ السلام کی طرف جھکا جارہا تھا۔ جبھی تو تا جدار مصن شریف کہتے ہیں!

ہے سانول دی تگری توں کعبہ نثارا ہے

التدنعالي نے اپنے محبوب کو

المريخ مختاركل تهاركل تثةانواركل ☆سيدكل المله ملجائے کل اللہ ∻حسنکل ح⇔عشق كل **⇔راحت کل ☆ فرحت کل** ☆ئزىتىكل لاعظمت كل

بلکہ مختار کل بلکہ ہموالکل عزت کل عظمت کل بنا کر بھیجا۔ عزیزان گرامی دوران نماز میرے آتا قابلہ کی تبدیلی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالی فرما تاہے!

فلنو ينكب قبله تر ضها.

المسيمحبوب تيره جيره جدهر موگانهم قبله بي ادهر بنادين كي حصرت علامه

صائم چشتی رحمته الله علیه فرمات بین!

بنی زلف حبیب میرے دی میم مروزیاں زلفال

او دهر مزگیا کعبه صائم جدهر موژیاں زلفال

ای کئے تاجدار مصن شریف کہتے ہیں کہ!

اسی کئے تاجدار مصن شریف کہتے ہیں کہ!

جہ سابوں دی سری ہوں تعبہ مارات کے میں جو کعبہ ہے اسے اینٹوں سے بنایا گیا ہے کیکن مدینہ میں جو کعبہ ہے اللہ تعالی نے اسے نور سے بنایا ہے۔ اللہ تعالی عبہ بتوں کا گھر تھا۔

الماريخ كعبه في الساياك ليا-

المركز

المحتق المحتق المركز

المركز مي المعطاول كامركز

اس کعیے میں بیت الجارے۔

اس کعیے میں یاروں کایار ہے۔

ال کعے میں آب زم زم ہے۔

جراس کعیے میں حوض کوٹر ہے۔

ال کھے میں لڑائی حرام ہے۔ اس کھیے سے جدائی حرام ہے۔ اس کھیے میں فرشیوں کا جج ہوتا ہے۔ اس کھیے میں فرشیوں کا جج ہوتا ہے۔ اس کھیے میں عرشیوں کا جج ہوتا ہے۔

ساری کا ئنات مکے کا طواف کرتی ہے لیکن کعبہ خودمجر مصطفے کا طواف کرتا ہے۔ تبھی تو تا جدار مصن کوٹ کہتے ہیں!

جملا سانول دی تگری اوں کعبہ نثارا ہے تکعیم واکعیہ تے خو دمینڈ ایارا ہے

سرکار نے بلال کو تھم دیا کہ بلال کعبے کی حصت پر چڑھ جاؤ اذان دیا دو۔ بلال جیران ہیں۔ پر بیشان ہیں۔ سوچتے ہیں۔ جب پہلے اذان دیا کرتا تھامنہ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ اب کعبے کی حصت پر ہوں اب منہ کس طرف کروں گا۔ سرکار نے فر مایا۔ بلال کعبے کی حصت پر چڑھ جاؤ '' اور منہ میری طرف کرلو۔ تبھی تو تا جدار مصن کوٹ کہتے ہیں!

مكه شهرا ب شانال والاجتفول سانول كعبه لبها عقلال والباد شفروي ساذ كي عشق نول مارن تهيا آ کھن مکیوں اگاں نہ جائیوا تھے مک گیا ہےا کھبا سردار جدوں اسیں مدیئے بنچے ساہنوں کعبے والا کبھا کہ سانول دی مگری توں کعبہ نارا ہے

اس کئے تو کہتا ہوں!

قسمت بن دی مدینے و ہے وہ جائے گئے گزرے جگول وگتیاں دی کاش کتا مدینے دامیں ہنداقسمت جاگ پیندی بختا ل ستیاں دی

تدنوں دل نے دنی سدا فورانا ہمجارصائم خبر دار ہوجا تیری ایہ مجال اے کمییاں اوئے کریں ریس مدینے دے کتیاں دی

اب میں اس شخصیت کو مدیہ عقیدت بیش کرنے کی وعوت ویے والا ہوں۔جس کی آواز میں بے شارصاحتیں ہیں جس کے انداز میں بڑا کمال ہےنام کے لحاظ ہے جناب افضال ہے۔



تقيب محفل مخترم جناب

COUSING P

## شرفراز احمد رازی

الحُمد لِلله وَ كَفَى والسّلام عَلى عِبَادِه النّدى نستفى ا مَا بُعْد. ران اللّه و تَعَالى قَالَ فِي رَكْتارِبه الحَميد القُر آن

المُرِجيد.

فَاعُودُ بِالله مِن الشّيطن الرّجِيم. بِسُمِ الله التَّرِحْمُونِ الرِّحِيمُ وَ الله بِرُ خُمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ صَدَق الله العَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِى الْكرِرِيمُ وَنَحْنَ عَلَى ذَالِكَ لُمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالنَّسَارِكِرِين وَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبَّالْعَالَمِينَ. كَا رُسُول اللَّهِ ٱنْظُر حَالَناً يًا حَبِيب الله إسْمَع قَالَنا ِانَّنِي فِي بَحرِ غَمرٍ مُغَرَقً بَحَدُ يَدِى سَهِلْنَا اَشَقَا لَنا بُلُغُ الْعُلَى بِكَمَالِهُ وه پہنچے بلندیوں پراینے کمال کے ساتھ۔ كَشُفُ اللهجلي بِجمَالِهِ

آپ کے جمال سے تمام اندھیرے دور: و گئے۔

تعيىصاحب!

قاری غلام مصطفی تعیمی صاحب براے ترنم انداز ہے تلاوت فرمار ہے تھے۔اب نعت شریف کاسلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت علامه صائم جشتی رحمته الله علیه فر ماتے ہیں! برتعظیم جھکوآ ہے مضورا ہے ہیں۔اس ائے آپ حضرات ہے گزارش ہے کہ آ مرمصطفے کی گھڑیاں قریب سے قریب آ رہی ہیں ایپے دلوں میں سر کار کی یاد تحتم نه ہونے دیں۔اور ڈرودیاک کے ترانے لیوں پر کھیں۔ كيونكه دُرود بي پ وظيفه نور ہے۔ درود پاک دہل کا سرور ہے۔ درود پاکسراج نجات ہے۔ ورُودِ یاک چین وحیات ہے\_ مُود پاک ذکر سلطان ہے۔ درود یاک ہدائت کی نشانی ہے۔

دُرودال دى ۋالى پيچاۇندار ہيا كر

٢٠٠ الصنَّلُوا قُوالسُّلَامُ عَلَيكُ يَا سَيْدَى يَارُسُولَ اللَّهُ

رمضان النبارک الله تعالی کامهید ہے۔
اسی مہینے سیّدہ فاطمۃ الزہر اسلام الله کائیکہا کاوصال ہوا۔
اسی مہینے اسلام کا پہلاغر وہ جنگ بدر ہُوا۔
اسی مہینے حضرت اِمام حسن علیہ السّلام کا وصال ہوا۔
اسی مہینے حضرت عائشہ الصّد یقہ علیہ السّلام کا وصال ہوا۔
اسی مہینے فتح مکہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔
اسی مہینے خضرت مولا علی شیر خدا عکیہ السّلام کی شہادت ہوئی۔
اسی مہینے زولِ قرر آن ہوا۔
اسی مہینے زولِ قرر آن ہوا۔
اسی مہینے میں ہمارا پیارا ملک پاکستان آزاد ہوا۔

یہ بیندا ہے اندرا کی برکتیں رکھتا ہے کہ اگر مسلمان اِن کوشار کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔ وعا ہے اللہ تعالی منتظمین محفل کو خیر و برکات عطا فر مائے۔ اور جس محبت سے انہوں نے محفل پاک کوسجایا ہے ایسے ہی رمضان المبارک کی سمجت سے انہوں نے محفل پاک کوسجایا ہے ایسے ہی رمضان المبارک کی سماعتوں سے فیوض برکات حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

محفِلِ باک کابا قائدہ آ خاز کرنے کیلئے ہماری محفل میں بڑے جلیل القدر قاری قُر آن جناب قاری غلام مصطفے نعیمی صاحب موجود ہیں۔ تو اِن سے دَرخواست کرتا ہوں کہ نورانی آ یاتِ مقدسہ سے محفل پاک کا آ یاتِ مقدسہ سے محفل پاک کا آ غاز فر مائیں۔ زینت القُرا فی القراء اُستاذ القرا جناب قاری غلام مصطفے آ

حُسُنَتُ جَمِيتُع خِصَالِهِ. آپ کی تمام عادتیں ہی بہت اچھی ہیں۔ صَلُّوا عَلَیهُ وَ آلِهِ. آپ پراور آپ کی آلِ پاک پردرُ ودوسلام ہوں۔ شہنشاہ ارض وسا۔ ب

> بُلُغُ الْعُلَى بِكُمَالِهِ. وصفر رخ أو واضحار

كشفُ الله جلى بِحِمَالِهِ. تُران باخلاقش كواه ـ قرآن باخلاقش كواه ـ

حُسُنُتُ جَمِيعُ خِصَالِهِ.
صِدق يقيناراسا
صَلُوا عَكَيْهِ وَ لَلهِ.
د ر و ز بُستان سرا
ہم طوطیان خُوش نوا
پر هنیس تقی نعیت مُسطط
بیر هنیس تقی نعیت مُسطط
بیکشالِهِ
بکلنا العلی بیکشالِه

> جڑیوں کے میں کے چیجے انسال بھلاجیپ کیوں رہے اُنسام ہے اِس بیہ یوں کیے لُازم ہے اِس بیہ یوں کیے

صُلوا عَلَيْهِ وَ آلِهِ ياصًا جِب الجُمَالُ وَ يَاسِيّر البشر مِن وَجِبكُ المنير لَقَدُنوِرَ الْقَمْر أميمكِن النّناء كما كا أن حقة لأميمكِن النّناء كما كا أن حقة بعدار فد و رور من في خضر

صدر ذی و قارمهما نان والا کهارا در حاضرین خوش اطوار ـ نعن خوان حافظ محرنصیب چشتی صاحب! محمر نصیب پشتی صاحب بڑے ہی منفر دائد از سے نعت شریف بیش کررہ بے سے ۔ آب وعدہ کے مطابق حضرت سیدہ آ مند سلام الله علیہا کا ذکر خیر ہوگا۔
کون سیدہ آ مند سلام الله علیہا جن کی شان ۔ جن کی عظمت ۔ جن کی رفعت ۔
جن کی بلندی کی گواہی کا کنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ فریاتے ہیں!

کب کی کے مقدر میں ہے وہ ہوا آپ کو جو ملا سید ہ آ رمنہ

آپ ما لک ہیں کوٹر کی فردوس کی فور حق کی ضیاء سیزہ ہ آ مِنہ

سارے نبیول کامسلطان وسردار ہے آ ب کا لا ڈ لا سیرہ آ منہ

آپ مالک ہیں جننت کی فردوں کی آپ پر ہم فد استیدہ آرمنہ سب فرشتول کی جمکتی جبیل ہے جہال و و مے محجر و برز استید و آ رمنه

ا زازل تا ایدنور ہی نور ہے سب گھرا نہ ترا سیدہ آرمنہ

أييغ محتاج صائم په بهر خدا مونگاره عطاسيد ه آرمنه

اُبِمِهُ لَى پاک کے آخری ثناخوان کو پیش کروں گا۔ ملک پاکستان کے معروف ثناخوان جن کی کوششیوں ہے مدید نعت اکیڈی قائم ہوئی۔ جہاں ثناخوان رسول کو نعت شریف پڑھنے کی تربیت نہائیت اُحسن اُنداز ہے دی جاتی ہے۔ اور اُب تک پاکستان کے گوشے گوشے ہے نعت نکوا ن حُفرات فئی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے ۔ تو تشریف لاتے ہیں مُحرّ م المقام شاخوان رسول جناب رُانامُحمرا صغراسلام پشتی صاحب!

خطرات گرامی قدر اُصغراسلام چشتی صاحب نے نعت شریف منا کرفن اُداکر دیا ہے۔ بڑے ہی حسین اُنداز سے نعت شریف پیش کی ۔اَصغراسلام چشتی صاحب کاری خاصہ ہے کہ رباعیات کی طرف زیادہ توجہ

نہیں دیتے بلکہ نعت کونعت کے آئیگ میں پیش کرتے ہیں۔ اب صُلُواة وسلام بهوگاسب حضرات قيام كي حالت ميں كهر في موكر بهار مولياتا قاحضرت محد مُصطفيط الله عليه والدوسم بارگاه مقدسه معظره مظهره منوره میں نہائت ہی عقیدت کے ساتھ صلواۃ و سلام پیش کریں۔ پھردُ عاہوگی۔کوئی شخص بغیر دُ عاکے نہ جائے کیونکہ دُ عاعبادت کا مغز ہوتا ہے۔ محفل یاک عِبادت ہی تھی تو مغز حاصل کر کے جانا جا ہے تا کہ آنے کا مقصد بھی پورا ہوجائے۔ مصطفے جان رحمت پہلا کھوں سلام۔ یر میں کے شکھے انسال بھلا حُیب کیوں رہے لأزم ہے اس كو يوں كيے ضلوعليه وآليه

> سب حضرات بارگاہ رسالت میں مکرئیے عقیدت پیش کریں۔ الصلواۃ والسّلام علیک کیارسول اللّٰہ معلیک کیارسول اللّٰہ معلیٰ آلک واضحا بہے کیا عبیب اللّٰہ

حضرات گرامی آج کی میحفل پاک ماہ صیام کے استقبال کیلئے سجائی گئی ہے۔ رمضان المبارک بڑی رحمتوں والام ہینہ ہے۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں والام ہینہ ہے۔ حضرات گرامی قدر عجیب اتفاق ہے کہ بیروہ مقام ہے کہ جہال پرآپ نے میر سے استاذ محتر مقبلہ معظم شہنشاہ نقابت فصیح اللمان قلندر وقت تاجدار بخت ورفعت عظیم البرکت رفیع الدرجت عالی مرتب حضرت علامہ الحاج اختر سدیدی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو عارفانہ نکات بکھیرتے و یکھا اور سنا آج ان کے قش قدم پرید فقیر ہے۔

انشااللہ میں آپ کے نقش پا کو نکھارتا ہوا آپ کی خدمت میں محو گفتار رہوں گا۔ لہٰذااس سے قبل کہ سرز مین فیصل آباد کے چک نمبر 16 میں محور ڈے تمام عاشقان سرکار کی خدمت میں محو گفتار ہوں میں شکر سیادا کیے بغیر آگے نہیں چلوں گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے بہت بڑی سعادت ہے کہ جہاں میرے استادگرامی حضرت سدیدی رحمتہ اللہ علیہ نقابت انجام دیتے رہے ہیں وہاں اب میں ان کی نقابت میں ان کی جانتی میں فرائض نقابت اداکروں گا۔ تواب میں دعوت دوں گا ملک پاکستان کے معروف قاری جن کی آ واز سہل بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ جن کی آ واز سہل بھی ہے۔ اور دیتی بھی ہے۔

وہ ایسے کہ ان کی آ واز ترنم کے اعتبار سے سلیس ہے اور فن کی گہرائی کے اعتبار سے تقبل ہے۔ اور انداز کے اعتبار سے دقیق ہے۔ تو اب میں بلاتا خیرا پنے محبوب قاری جناب قاری غلام مصطفے نعیمی صاحب کو ہر جستہ اور دست بستہ

دعوت تلاوت قرات قرآن مقدس دیتا ہوں که تشریف لائیں اور نورانی آیات سے نورانی محفل کا آغاز فرمائیں۔

عزیزان گرامی قدر قاری صاحب نے اپنی آواز کے جادو کو جگائے ہوئے ساری محفل کو جگادیا ہے۔ برائے ہی ترنم کے ساتھ تلاوت کی بالحضوص مالکونس بھیرول کومکس کر کے جوفبا کی الاءر بکما تکذین کی ادائیگی کی حقیقت ہے دل موہ لیا ہے۔خداان کی زندگی دراز فر مائے۔اللہ تعالیٰ قر آن پاک میں ارشاد فر ما تاہے۔انار مسلنک مشاہد.

ا ے حبیب ہم نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا ہے۔

اورشاہد کامعنی گواہ ہے۔اور عزیز ان کرامی گواہ وہی ہوتا ہے جوموجو دہو۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو۔

اور حضورا بی امت کے اعمال کے گواہ ہیں۔

ارے قرآن پاک کی روسے کملی والے آقا حاضر و ناظر ہیں اور چود ہویں صدی کے ملال کو یارسول اللہ کہنے پراعتراض ہے تواس لئے میں کہنا ہوں کہ ہم نے شرمانا نہیں ہے۔ہم جھجکیں گے نہیں۔ہم بغیر کسی پریشانی کے خوش ہو کرنعرہ لگا ئیں گے! نعرہ رسالت۔

حضرت صاحبزاده محمد لطيف ساجد چشتی صاحب فر مات

إل!

در و داں دی ڈالی پچاوندار ہیا کر تون سوینے نون نعتاں سناوندار ہیا کر یے منکر نہیں من دانہ منے ساجد تون نعره رسالت دالا وندار بياكر نعره رسالت ـ ہے بنی ایس سنی توں بن کے وکھا دیے لٹاد مے توں سوینے دے نال توں لٹادے یر بیثان کر د ہے تو ں منکرنوں سا جد ر سالت و انعرہ لگا دیے لگا و کے نعره رسالت۔

تواب میں انہیں نعروں کی گونے میں فیصل آباد کی معروف آواز اورالی آواز کو پیش کرتا ہوں جو بلند آواز ہے اور سرا پانیاز ہے۔ جو سرا پانیاز ہوجائے تو سرا پانیاز ہوجائے تو سرا پانیاز ہوجائے تو سرا پاناز ہوں باتا ہے تو تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام محترم المقام عظیم انسان ہاری جان محفل کی شان ۔ غلام حسان جناب اکرم حسان ۔ انسان ۔ ہماری جان کے حضرات آپ نے اکرم حسان کو ساعت فرما ہا۔ جس متر تیب سے انہوں نے کلام پیش کیاوہ واقعتا قابل داوہ ہے۔

میں میں خالق کا کنات کی۔

ہے۔ جو مالک کا ئنات ہے۔
ہے۔ جو خالق کا ئنات ہے۔
ہے۔ جو رازق کا ئنات ہے۔
ہے۔ جو معبود کا ئنات ہے۔
ہے۔ جو معبود کا ئنات ہے۔
جو الجی ء کا ئنات ہے۔
جو الجی ء کا ئنات ہے۔
جو رب کا ئنات ہے۔

جس کا جلوہ کا ئنات کے ذریے درے میں آشکار ہے۔ جس کا شہرکار کملی والا آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

حمد کے بعد اکرم حسان صاحب نے نعت شریف پڑھی۔اور نعت ایسی تھی کہ اس میں ہمارے آتا و مولی حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بمان کئے تھے۔

المحضور کے حسن و جمال کا تذکرہ تھا۔

ہے۔ حضور کے اختیارات کا تذکرہ تھا۔

المره تفار کے شہرمبارک کا تذکرہ تفا۔

مهر ہمار ہے آقا کی کملی مبارک کی شان تھی۔

المحضور كى رحمت كاذ كرتھا۔

کی ملی والے آقا کی عطا کی بات تھی۔ کی حضور کی سخاوت کی بات تھی۔

الغرض نعت شریف میں وہ تمام چیزی تھیں حفظ مراتب فن شعری۔قافیہ کا حسن۔ردیف کی جاز بیت سب کچھ تھا۔اورا کیک خاص بات بیتی کہاں میں حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل باک کا بھی ذکر تھا۔اور پھرساتھ ہی انہوں نے مولاعلی مشکل کشاشیر خدا اسداللہ الغالب۔امام۔کرم اللہ وجہہ الکریم کی مشارق والمغارب منقبت پیش کی۔اس مناسبت سے شعر ملاحظ فرمائیں!

علی منی فر مان حضور داا ہے ملال ونڈیاں پان دی لوڑی اے سدھاچھڈ کے راہ فر دوس والا ابویں دوزخ ول جان دی لوڑی اے جو گتاخ ہوو ہے مولا مرتضی دااس تھیں یاریاں لان دی لوڑی اے ساجد علی نول حق جونیں من دارب نوں او ہدے ایمان دی لوڑی اے ساجد علی نول حق جونہیں من دارب نوں او ہدے ایمان دی لوڑی اے

حضرات گرامی اب سلسلہ نعت کوآ گے بڑھتا ہوں اور فیصل آباد کی کوئل پیش کرتا ہوں۔ جن کی آواز بڑی اعلی ہے بلکہ بڑی بالا ہے تو تشریف لاتے ہیں جناب محمد عاطف نواب صاحب۔

بر مصطفے کی متمال سے سوغات ہوتی نہیں آتسو و ک کو بھی مات ہوتی نہیں پاک جب تک نہصائم ہوں قلب ونظر مصطفے کی قتم نعت ہوتی نہیں مصطفے کی قتم نعت ہوتی نہیں

حضرات گرامی!

کی بڑے بڑے شعرانے نعین لکھیں۔ کی نعت لکھنا آسان بات نہیں۔ کی نعت لکھنے آسان بات بیں۔ کی نعت لکھنے کیلئے ظوص ہونا جا ہئے۔

الم ست سے ہے ہوں ہوں جائے۔ اللہ نعت لکھنے کیلئے محبت رسول لازی جز ہے۔ اللہ نعت لکھنے کیلئے عقیدہ اعلی ہونا جا ہے۔ اللہ نعت لکھنے کیلئے دل صاف ہونا جا ہے۔ اللہ نعت لکھنے کیلئے دہن یا کیزہ ہونا جا ہے۔

حضرات گرامی قدر!

نعت لکھناغیر معمولی بات ہے اور ایسے ہی نعت شریف سننا مجمی عام بات نہیں ہے۔ نعت شریف صرف اللہ کی تو فیق سے سی جاسکتی ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کو یہ تو فیق خدا وندی حاصل ہے۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نعت لکھتے بھی ہیں نعت سنتے بھی ہیں نعت رسول کیلئے

محافل بھی سجائے ہیں۔

برزم سجدی جنفے مبایا د دی اے رحمت خاص اے رب العلی کردا اللہ اوس دی جھولی نو ل بھردیندا

جہڑا سوئے دیے بوہے صدا کردا اوہدے لبال نول آئے جبریل چے جہڑا سوئے دی صفت و ثنا کردا

نعت اوس دی کیوں نہ مقصود بڑھئے

م يتعريف جس دى خودخدا كردا

و رفعنا لک ذکرک

نعت اوس دی کیوں نمقصود بڑھنے

بے تعریف جس دی خودخدا کردا

اللہ تعالی فرما تا ہے اے حبیب ہم نے آپ کیلئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
حضور کا ذکر بلند ہے اور بلند ہی رہے گا اور بڑھٹا رہے گا۔اور محفل نعت بھی
ورفعنا لک ذکرک کا مصداق کھہری ہے۔

آج جگہ جگہ کا منات کا کوئی خطہ ایسانہیں کہ جہاں سرکار مدینہ کے ذکر کی محافل نہ جی ہوں۔اوراس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے اور رباعی پیش کرکے اسکے ثناخوان كودعوت دول گاجش كوسننے كيلئے بالخضوص ميں بروا بے چين ہوں۔ ا یویں بیامنگیت دیے کریں دعو ہے رل جيس سكد اتوں ني دي آل دے نال آل نی زکوا ۃ نہیں لے سکدی تول تے بلیاای زکواة دے مال دے نال ستمس وقمرد ہے روپ ایہہ دسدے نے ہے جلال وی اوہدے جمال دے نال رب نول و کیھے مقصو د حبیب میر ا · كون ربے گا او ہدے كمال دے نال تشريف لات بين واجب الاحترام جناب محترم اعظم فريدي صاحب آف

عزیزان گرامی ۔اعظم فریدی واقعی سروں سے کھیاتہ ہے۔
ماشا اللہ اعظم فریدی نے بہت اجھے انداز سے نعت شریف اور رہا عیات کو
بیش کیا۔ بچھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں پچھ عض کروں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ میرے الفاظ اہل بیت اطہار کی شان بیان کر ہے میں
قاصر ہیں۔ کیونکہ آل اطہار کی شان تو خود خالق کا ننات بیان کر رہا ہے۔

جن کی یا کی کاخدائے یاک کرتاہے بیال قدروا لے جانتے ہیں قدرشان اہل بیت بہر حال پچھوش کرنے کی کوشش کروں گا۔صرف اس کئے کہ کاش میرانا م بھی اہل بیت اطہار کے ثناخوان کی فہرست میں آجائے۔ ليجتن ياك دےنام دی پھير مالا مالا نه مال نه ہوویں تے مینوں پھڑ<sup>گئیں</sup> با کمال داو کیھیکمال بن کے یا کمال نہ ہوویں نے مینوں پھڑلئیں خاک خاکیا نجف دی چم جاکے سجالعل نه ہوویں تے مینوں پھڑ کئیں ايتھے بن جاعلی داغلام صائمً اوینصنال نه ہوو ہیں تے مینوں پھڑلئیں ولائت اح وی لیند ہے نے ولی مولاعلی کہہ کے فتح بوندے نے میداناں چہ غازی یاعلی کہہ کے علی دا نام کمزوران داصائم زوربن جاندا علی نا مخصیں جنگاں دا نقشہ ہور بن جا ندا

حضرات گرامی!

احزاب كاموقع ہے ايك بہت بڑا پہلوان سالار كفارجس کا نام عمرو بن عبدود ہے۔ ہزاروں سیاہ یوں پر اکبلا بھاری ہے۔ کفار کے کشکر ے ابن عبدو دِ الكلااور لشكراسلام سے حيدر مرار <u>نكلے۔</u> مرکز وہ علی جن کی زیارت عبادت ہے۔ الله وعلى جن كي شجاعت كي كوابي رسول الله ديية بيل ـ المكر وهلى جن طبهارت كى كوابى فرشتے و يتے ہیں۔ المروعلي جن كى صباحت كى كوابى رسول الله ويتي بين \_ المروعلي جن كى عبادت كى گوائى خالق كائنات دے رہے ہیں۔ 🚓 وهلی جن کی عظمت کی گواہی سیدنا صدیق اکبردیتے ہیں۔ المروعلی جن کا چر جا گلی گلی ہے جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے

كون على!

شاه مردال شیریز دال قوت پروردگار لا فتی الاعلی سیف الا ذوالفقار جب ابن ود کے مقابلہ آئے علامہ صائم چشتی تصویر کشی قرماتے ہیں! جدوں احزاب اندرا بن ودو لے لئی آیا جدوں تجبیر دانعرہ می مولایا کے لئیا صحابہ نوں رسول یا کے نارشا دفر مایا ہے اج ایمان بور اکفر بورے نال ظرایا

> علی میرا-علی میرا-علی میرا-علی میرا-

علی میر دلیگی یا ر ہر حد شجا عت تو ل
علی دی ضرب اک بھاری اے دو جگ دی عبادت تو ل
تو بھر کیوں نہ کہوں!

برنبان شاہ مس بریز رحمته اللہ علیہ جومولنا روم کے مرشد ہیں۔
کون مولنا روم جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں۔
جیتا ہے رومی ہاراہے رازی۔
مولانا روم کہتے ہیں۔

مولوی ہر گزندشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد

كمولاناروم براس وفت تكمولوى ندب جب تك حضرت شاهمس تبريز

رحمتهٔ الله علیه کی غلامی نه کی ۔ وہ حضرت شاہ عمس نیریز رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔ علی شاہ مردال اما ما کبیر ا کہ بعداز نبی شدیشیرانذیرا

اب شعر پیش کر کےا گلے ثناخوان کو پیش کرتا ہوں۔صاحبز ادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب بارگاہ حیدر کرار میں ہدیے تقیدت پیش کرتے ہیں! نیست ا

مدنی داشهرکارعلی

علی آپ نے کہنا ہے۔

مدنی د اشکارعلی
مدنی د اشکارعلی
د این د اشبکارعلی
د این د این د ارعلی
کافرسارے ڈرجاندے
جد چکد اتلو ارعلی
شہرعلم د ایو ہا اے
نو ر انی سرکارعلی
ساجدیا دعلی نو ل کر
ساجدیا دعلی نو ل کر

حضرات گرامی اب میں کیف وستی میں ڈوب کرنعت پیش کرنے والے چشتی

کودعوت دوں گا۔ جونو رانیت کی شتی میں بٹھا کر ہم سب کواس ہستی کی بارگاہ
میں پہنچائے گاجن کواللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو تشریف لاتے
ہیں ثناخوان مصطفے جن کی آ واز میں ہواؤں کی سرسراہٹ ہے۔
جن کی آ واز میں کوئل کی چہکار ہے۔
جن کے انداز میں بچولوں کی مہکار ہے۔
جن کے انداز میں بچولوں کی مہکار ہے۔

جن کی مستی میں عشق رسول کا خمار ہے۔

جن کا انداز واقعنا شہکار ہے۔نام کے لحاظ سے محمد سردار ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب محمد سردار صاحب۔

> سورج چن و چهنو رحضور داا ہے ہراک پھل و چهجلوه حضور داا ہے جنفے ہر و لیے و ر ہدانو ر ہندا ودھ کے عرشال تول روضہ حضور داا ہے بے سایا مقصو د ا ہے نبی میر ا فروی ہرتھاں تے سایا حضور داا ہے

الوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کانہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھریپہ سایا تیرا یے سایا مقصو و آ ہے نبی میر ا فروی ہرتھال تے سابیحضور داا ہے تنہیں تھاسا بیرو جو د حبیب کالیکن میراصبیب کاسارے جہال بیسالیے یے سا بیمقصو د ا ہے نبی میر ا فروی ہرتھال تے سابیہ حضور داا ہے مكه ان كاطيبه ان كا سارے جگ میں چرجا ان کا ہراک چیز میں جلو ہ اُن کا ہراک شے پیرسایہ ان کا بے سا بیمقصو د ہے نبی میر ا فروی ہر تھال تے سامیہ حضور داا ہے



مومن کی نشانی ہے کہ خضور کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب سمجھے۔ تو ہارگاہ مقدسہ معظرہ مظہرہ متورہ رسالت میں دُرود وسلام کیلئے بڑے اچھے نعت خوان کو پیش کرتا ہوں جب بیانعت شریف پڑھتے ہیں تو اپنی آ واز کی بلندی کو نہایت احسن انداز سے استعال کرتے ہیں۔

الا إن كي آواز مين جادوي

ان کی آ واز سُب سے خدا ہے۔

ان کی آ واز میں بڑی حلاوت ہے۔

ان کی آواز میں بیمثال ترتم ہے۔

میری مُراد لا ہور سے تشریف لانے والے عظیم نعت خوان جناب مُحقہ رمضان شکوری ہیں۔ آپ حضرت علّا مہ صائم چشتی رحمتہ اللّه علیہ کے ہونہار شاگر و ہیں جب آپ شنیں گے تو محسوں کریں گے کہ ان کی آ واز میں وہ سب با تیں ہیں جو کسی بھی التجھے نعت خوان میں ہونی چاہیں۔ جناب مُحمد رمضان شکوری صاحب آف لا ہور۔

حضرات گرامی! میرا نقابت کا اُپنا اسٹائل ہے کہ میں فرآن پاک کی کوئی آئت مبارکہ منتخب کرتا ہوں اور پھراس آئت مبارکہ کے تحت الفاظ جملے اور اُشعار حاضرین کی نفر کرتا ہوں۔ تواب میں نے جوآبت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے بیقر آن پاک کی بڑی مشہور

آئت مبارکہ ہے۔

و رَ فَعْنَا لَكُ فَكُو كُوكُكُ.

و کیسے تو سارا قرآن ہی ہمارے آقا و مولی حضرت تحر مصطفیٰ صلّی اللّه عَلَیْهُ وَآلِهِ وسلّم کی نعت مُمبار کہ ہے لیکن ہیآئت مُمبار کہ بالحضوص حضورا کرم صلّی اللّه علیه وآلہ وسلّم کی فضیلت وعظمت کا پر چار کر رہی ہے۔ اللّه تعَالیٰ فرماتا ہے!

وَرَ فُعْنَا لَكُ أَكُرُكُ .

اے محبوب ہم نے آپ کیلئے آپ کے ذِکو بلند کر دیا ہے۔ اور ہماراایمان

ہے کہ حُفور کا ذکر سُنیوں کی جان ہے۔

ہے حضُور کا ذکر وجہ چین وقرار ہے۔

ہے حضُور کا ذکر اللّٰہ کی گفتار ہے۔

ہے حضُور کا ذکر وظیفہ یالی ونہار ہے۔

ہے حضُور کا ذکر وظیفہ یالی ونہار ہے۔

ہے حضُور کا ذکر انصل اُلا ذکار ہے۔

ہے حضُور کا ذکر مُنکرین کیلئے تلوار ہے۔

ورفعنا لک ذکرک کاسا بہ بھے پر بول اونچاہے تیراذ کرے بالا تیرا

رمٹ گئے مٹنتے ہیں مٹ جا تیں گے اعداُ د تیرے نہ رمٹا ہے نہ رمٹے گا مجھی کیر چا تیر ا اور شعرہے!

من قدر سیاہے بیٹول رضا کا صائم من گئے آب کے اُذکار مٹانے والے

توسب بل كركهه دي!

وَ رَفَعُنَا لَكُ ذِكْ رَكُ.

المئة ذكررسول بهارى جان ہے۔ المئة ذكررسول جارى بېچان ہے۔ المئة ذكررسول عمقر آن ہے۔ المئة ذكررسول وجہ ايمان ہے۔ المئة ذكررسول وجہ ايمان ہے۔ المئة ذكررسول ورد ہے۔

ہے۔ ایک فررسول بہارگلتان ہے۔ ملا ذکررسول أنبياء كابيان ہے۔ الملاذ كررسول صحابه كى جان ہے۔ المررسول أولياء كى يهجيان ہے۔ مهر فررسول شفاعت كاسامان ہے۔ المكافر كررسول بمار بے دِلوں كى دُھڑ كنوں كے ساتھ ہے۔ الملاذكررسول جمارے ہرسانس كے ساتھ منسلك ہے۔ المن فررسول نورانتیت بملنے کی سند ہے۔ المان کی پختگی کی دلیل ہے۔ الملاذ كررسول كرنے والانها ئت عقبل ہے۔ ال كن حضرت علامه صائم چشتى رحمته الله عليه فرمات بي! ذ کرمخبوب ہے گھر بارسنور جاتے ہیں اشك آجائيں تو دِل خود ہى نكھر جاتے ہیں

تو مل كركهه دي!

وَ رُ فُعْنَا لَكُ ذِكْرُكِ.

حضرت آدم علیدالتلام جنب جنت میں گئے تو وہاں ہر ہر جگہ پر ہمارے آ قاومونی حضرت محمد مصطفے صلی اللہ عَلَیْہُ وَ آرابہ وسلم کا اسم مُبارک دیکھا تو جان گئے کہ بیات اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے۔ اور پھر حضور کے ذِکر کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دُعا قبول فرمالی۔

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ عکنیہ وآلہ وسلم کا ذکر ممبارک ازل سے ہوا کہ حضور صلی اللہ عکنیہ وآلہ وسلم کا ذکر ممبارک ازل سے ہوا ور آبدتک رہے گا۔ اور جس ذِکر ممبارک کو اللہ تعالی بلند فرمائے اس کی بلندی کا حساب کون لگا سکتا ہے۔

و کر فعنکا لگٹ ذِکر کٹ

منکرین نے بڑی کوشش کی کہ حضور کا ذکر ختم کیا جائے لیکن بزبان حضرت علامہ صائم چشتی رحمتہ اللہ علیہ!

> لا یا منکرال نے زور پایاجہناں بہتاشور او ہرے نام دانقارہ ہور وُجدا گیا

> > وَ رَفَعْنَا لَكُ فِكُرُكُ.

ا پنی برزم نوں میر ہے آقا صائم آپ سُجا ون آگئے ئرِ چم یار دی عُظمت و الا جرا ئیل مُحطلا و ن آگئے جبرا ئیل مُحطلا و ن آگئے

کہ

## وُ رَ فَعُنَا لَكُ فَ ذِكُرُكُ.

میرے کملی والے دی تعریف کن کے دِلِ عاشقال شاد ہندار ہوے گا جدول تیک و نیاا یہہ وُسّدی رُہوے گی مُحمّد دا میلا د ہُندار ہوے گا

میں رئب نے فرکر نبی نور کوئٹنا سد ارذکر او ہد ابلندی جانا نبی پاک دی نعت د اہر جگہ نے نواں شہر آباد ہمند اِرُ ہوے گا

وُ رَ فَعُنَا لَكَثَ ذِكْرَكِكَ.

أس دى برزم سُجا ندا جا وي حُصنتُ ہے حُصنتُ ما ل لاندا جا ويں گلاں اوہدایاں لہندے پڑھدے دو جگ اوہدیاں نعتاں پڑھدے

وَرُ فَعُناً لَكُ ذِكُرُكُ .

رجہدے صدقے ہے ایہہ خلقت تمامی نبی کر دیے جہدے ور دی غلامی

تے ہے بعد اُ زخد ااُ جا جو صائم محد ہے اور ہدارا سم گرا می محد ہے اور ہدارا سم گرا می

م خدا دی شان شارن مصطفے اے تے حسن ممصطفے حسن خدا اے

ر فعنا تھیں ایہ کھایا رُاز صائم محد ادا ذِکر ذِ سرِمصطفیٰ اسے خدادا وا ذِکر ذِ سرِمصطفیٰ اسے وَرُ فَعُناً لَكُ فِي ذِكْرُكُ.

سب نبیاں دارپیر ہے سو ہنا خالق دی تصویر ہے سو ہنا و کی تصویر ہے سو ہنا و ک فعنکا لکک فیکرکٹ و کی تفییر ہے سو ہنا دی ٹیوری تفییر ہے سو ہنا

تومل كريزه لين!

و رُ فُعُنَا لَكُكَ ذِكُرُكُ.

حضرات گرامی!

ہمارے آقاومولی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ عُکنہ و آلہ وسلم کا اسم گرامی اللہ عُکنیہ و آلہ وسلم کا اسم گرامی اُلید عُکنیہ و آلہ وسلم اور محم صلی اللہ عُکنیہ و آلہ وسلم اور محم صلی اللہ عُکنیہ و آلہ وسلم کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئے۔ کیونکہ جس ہستی کی تعریف اللہ تعالی فرما تا ہے!

المراجس مستى كاذ كررت بلندكرتا ہے۔

المراجس المعنى كالرُب عليم كرتانيد

المراسي برورود بمهوفت الله تعالى بهيجنا بهاس كانام نامى! محمد بى مونا عيا بيض تفاكدالله فرما تاب!

## و رُ فَعُنَا لَكُ ذِكْرَكُ.

حضرات گرامی!

ظاہر ورفعنا لک ذکر ک سے ہے اجمل ہوتی ہی رہیں آب کے رخسار کی ہاتیں

وَرُ فَعُنَا لَكُكَ ذِكْرُكُكَ.

نى باك دى نعت سنيال دى جان اي نى باك دى نعت ساؤى بجيان اي ن فتو ب تول سآجدت لا ايوي ملال غدائى تے كى اے خدانعت خوال اي و كو فعنك لك كئو ديكورك.

حضرات كرامي!

اللہ تعالی نے حضور کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے

ہناز میں اللہ کا ذِکر

حضور کا ذکر۔

حضور کا ذکر۔

حضور کا ذکر۔

ہناز میں اللہ کا ذکر حضور کا ذکر۔

ہناز ان میں اللہ کا ذکر حضور کا ذکر۔

ہناز ان میں اللہ کا ذکر حضور کا ذکر۔

<sup>۲</sup>۲۲ بر برجگه حضور کاذکر! م کرزمینوں میں حضور کاذ کر ۔ المراة سانول مين حضور كاذكر ـ مرخشی میں حضور کا ذکر۔ ایک خشکی میں حضور کا ذکر۔ ہے دریاوں میں حضور کاذ کر۔ م م کی بیماڑ وں میں حضور کا ذکر ۔ ہے غارحرامیں حضور کا ذکر\_ ہ محد میں حضور کا ذکر۔ مرمنر پر حضور کا ذکر \_ م منظم شهرول میں حضور کا ذکر ب کے قصبوں میں حضّور کا ذکر ۔ المانول کی زبانوں میں حضور کا ذکر ۔ 🖈 فرشنوں کے ترانوں میں حضّور کا ذکر \_ المنتحورول كى ما تون ميں حضور كاذكر \_ الملاجنت میں حضور کا ذکر۔ الما بيت المعمور مين حضور كاذكر وَ رَفَعَنا لَكُتَّ ذِكْرَكِث.

حضرت علامه صائم چشتی رُحمته الله علیه فرماتے ہیں!

مخلوق نے دسوی اس دی تعریف کر کینی ایس پردهداآ ہے قصید نے دور تب ستار محمد عربی دے

وَ رَفَعُنَا لَكُ فَكُ ذِكْرَكُ.

حضرات گرامی!

مقام سب توں اچیرامدینے والے دا پرے ہے شوں بھیرامدینے والے دا

پینتہ ہے دسیار فعنا دی باک آئٹ نے ہینتہ ہے مثنان مہنداؤر ھیرامد سینے والے دا

وَ رَفَعُنَا لِكُ ﴿ ذِكْرَكُ .

عرش فرش بدراج ہے کملی والے کا کور فعنا تاج ہے کملی والے کا وُر فعنا لکگ ذِ گرکٹ.

تواب اس عظیم بارگاومقدسه میں مدئیصلواۃ بیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں جناب مختملی چشتی صاحب!

عزیزان گرامی! مُخمطی چشتی اپنی مُعصُومانه آواز میں نعت شریف پیش کرر ہے۔ منظے۔ بڑاؤ کو قاور کیف آیا۔اللہ تعالیٰ اِن کے علم میں ان کی آواز میں اِن کی آواز میں بر کمتیں عطافر مائے۔



بِسِّم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ. إنا اعُطَيٰنك الكوثر صدَق الله العُلِي العَظِيم.

دوستانِ گرامی! الله تعالیٰ نے اپنے صبیب کو کوثر عطافر مایا ہے۔اِس دواقوال ہیں۔ایک میہ کہ الله تعالیٰ قیامت کے روز اپنے حبیب کو

خير کشيرعطافر مائے گا۔

اور دُوسرا قول صاحب تفسیر مظهری قیافی ثنا الله پانی پی رحمته الله علیه تفسیر مظهری قیافی ثنا الله پانی پی رحمته الله علیه تفسیر مظهری میں فرماتے ہیں۔ إنا انحطینک الگوثر ہے مراد خیر کثیر ہے۔ کہ جب حضور نبی کریم کے صاحبز ادے حضرت سیدنا إبرا بہم رضی الله تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو گفار نے حضور پر اعتراض کیا کہ ان کی اولاد نہیں بختی ۔ إس اعتراض کوالله تعالی نے نہ پہندفر مایا اور آئت مبارکہ بنا اعظینک الگوثر۔ نازل فر مادی۔ کمجوب ۔ آپنم نفر مائیں کہ اِنا اعظینک الگوثر۔ نازل فر مادی۔ کمجوب ۔ آپنم نور مائیں کہ

ہمنے



نقيب محفل محترم جناب

COLD LA

رجس وقت برا هوسلی علی آرا محرق سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں معزز ترکائے محفل جس ثاخوان مصطفے کو آپ کے سامنے ہدئیہ عقیدت پیش کرنے والا ہوں فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں مُغزز مہمان جناب عبدالتار نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ عقیدت کے بچول بھٹور مرکار مدینہ تلی اللہ عکیہ والہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔

> متن ہے مدینے کے میں ارادے متن سے مدینے کے میں ارادے میمیل کی تو فیق مجھے میرے خدا دے

مہوں گوش بہ آؤاز مسلسل کہ نجانے مرس وُفت صُبا آپ کا بیغا م سنا دے وُولت ہے بروی چیز نہ تر وت ہے بروی چیز معز ت ہے بروی چیز نہ شہرت بروی چیز معز ت ہے بروی چیز نہ شہرت بروی چیز

کوتر ہے بروی چیز نہ جنت ہے بروی چیز اُسے رحمت عالم تیری رحمت ہے بروی چیز اُسے رحمتِ عالم تیری رحمت ہے بروی چیز

حضرات گرامی!

خاک طبیبہ کو بھول کہتا ہوں چاند طبیبہ کی دھول کہتا ہوں

رل کے کانوں سے مُن کے دیکے دورا ردل سے نُعتِ رسُول کہتا ہوں تو ہدیہ نعت رسول معظم کیلئے دعوت دیتا ہوں ایک ایسی آواز کو! ہنا جس میں حلاوت بھی ہے۔ ہنا جس میں مُلاحت بھی ہے۔ ہنا جس میں نُفاست بھی ہے۔ ہنا جس میں نُطافت بھی ہے۔ ہنا جس میں نُطافت بھی ہے۔ ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم جناب الحاج خورشیداحمد صاحب۔

جذابه شوق کوائب رنگ بیاں دیتا مُوں کعبہ عشق میں نعتوں سے ازاں دیتا مُوں

نُعُت کی با ت منی نُعتِ محمّد سنیکے میں کہاں مجھے ہے فقط نعت کی اُبجد سنیئے َ سامعین محترم! بینی طور بر به عرض کرر ما ہوں کہ سیم حفل الحمدُ بلند بارگاہ رسالت میں منظور ومقبول ہے۔اُب نعت رسول کیلئے دعوت دیتا ہوں اس عظیم نعت گوشاعر کوجن کی کھی ہوئی نعتیں ٹیوری دنیا میں مُقبول ہیں۔ آپ ظاہری بصارت سے تو محروم ہیں کیکن دِل کی الم تکھوں سے وہ بچھ دیکھ لیتے ہیں جوآ تکھوں والے بھی نہیں دیکھے سکتے۔ میری مراد پروفیسرا قبال عظیم صاحب ہیں۔ جن کی تبلیغ یہی ہے کہ! مريه خيال وفكركي عظمت نهريو حصئ فعت نبی کی کیا ہے نہایت نہ نوجھئے

نعت رسول سنت رُ تب کریم ہے راس نعت میں ہے کیسی طلاوت نہ کیو جھئے

میں کرر ہا ہوں جُراُت تو صیفِ مُصطفے اِس وفت کیا ہے قلب کی حالت نہ یُوجھے

مجھ پر کرم ہوئے ہیں خطاوں کے وجود کیا کیا ہوئی ہے مجھ کوندا مت نہ یو جھے

جوسر و بال مجھکا و ہ سُرفر از ہو گیا اس بار گارہ فندس کی عُظمت نہ یو چھنے

حصرات محترم! تملی والے آقا کی عُطا کی بات ہور ہی تھی۔ معسرات محترم ایس جیسے نواز دیں بیدور مکبیب کی بات ہے۔

> عطاوک پرعطائیں دیے رہاہے جزاوک پرجزائیں دیے رہاہے

خطاؤں پر بھی کرتا ہے کرم وہ م گنا ہوں پرردائیں دے رہاہے

نعمتیں دونوں عالم کی دے کرہمیں پُوچھتے ہیں بتااور کیا چاہئے
لے چلواک مدینے اُسے چارہ گرومجھ کوطیبہ کی آب وہوا چاہئے
یا دری گرمجم کی مطلوب ہے نام نامی سے پہلے بھی کیا چاہئے
روشن ہے نقش سیبر اُبرار آج بھی
محفوظ ہے حضور کا کرر دار آج بھی

سنتے ہیں کان آپ کی گفتار آج بھی آئھوں میں ہے وہ عالم اُنوار آج بھی

راک اِک اُداحضور کی مشہود ہے یہاں میرارسول آج بھی مُوجود ہے یہاں میرارسول آج بھی مُوجود ہے یہاں تو یاوری گرمجمد کی مطلوب ہے نام نامی سے پہلے بھی یا چاہئے آخری شعر پیش کرتا ہوں۔

فن شعری شهر ماراین حکه نعت کهنے کواحدرضا جا ہے

توتشریف لاتے ہیں پروفیسرا قبال عظیم صاحب! حضرات گرامی!

معیار ذُ ات شیداُ برار ہی رہے جب بھی کسی رسول کی تعریف سیجیے جب بھی کسی رسول کی تعریف سیجیے

دہرگوسیرت سرکار دِکھا دی جائے سنگ باری جوکرے کس کودُعادی جائے جو شناخوانان رسول محفل پاک میں مُوجود ہیں اُن کی خدمت میں بیشعرے! جو ہیں محر دم تُناءِخُو ا نَیْ شارہ بُطی اُے خُدااُن کو بھی تو فِق ثنادی جائے

> سداہی دِل میں عقبیہت کی آرزوآئے سیر برزم نعت ہے جو آئے باوضو آئے

ریہ مراحسن تخیل نہیں عقید ہ ہے وہ دل بھی مثل کر بینہ ہے جس میں تو اسے وہ دل بھی مثل کر بینہ ہے جس میں تو اسے کیا ہے نعت سنانے کوہم نے جب بھی سفر
جہاں جہاں جہاں بھی گئے ہو کے سرخروں ئے
دوستان محترم امحفل پاک میں عطائے مصطفے صلی اللہ عکئیہ وا لہ وسلم کی
بات ہورہی تھی۔ اِسی مناسبت سے ایک شعر عرض کم تناہوں۔
ہا الگ سب ہی اس در کے فقیروں کا مزاج
فقر کے ئیر دے میں میلوگ غنی ہوتے ہیں
حضرات کرامی! مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد عاشق کے دل کی صدایہ ہوتی

میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بچھ ی گئی ہے گھرکے اندرفضا شونی شونی گھر کے باہرساں خالی خالی

> من بوجیے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں اک حبش سا بہاہے سرکار کی گلی میں

آئے کوآ گیا ہوں گھر برضرورلیکن دل مرا رہ گیا سرکا رکی گلی میں مدینے سے کیا گیا ہوں زندگی جیسے بجھ می گئی ہے! میہ حادثہ بھی وقت کا کتنا عجیب ہے طبیبہ سے دوررہ کے بھی جینا پڑا جھے

آئے کوآ گیا ہوں گھر پرضرورلیکن دلمبرارہ گیا ہے مرکار کی گلی میں دلمبرارہ گیا ہے مرکار کی گلی میں

دوستان مُحترم!

رس سرکومیں بناؤں خودجائے کوئی دیکھے جنت کا ڈر کھلا ہے سر کا رکی گلی میں

حقيقت حال عرض كرتا مون كه!

نه منطقی سے نہ ہی فلسفی سے ملتا ہے پئند فندا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے پئند خدا کا خدا کے نبی سے مِلتا ہے

نبی کو چھوڑ کے جنت جو جا سکو جا ؤ وہ راستہ بھی انہیں کی گلی سے ملتا ہے

آئے کوآ گیا ہوں گھر پرضر ورکیکن دل میرارہ گیا ہے ئر کار کی گلی میں لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعا کیں کرنا میں کہنا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے

مرگفری آنگهار اشک روال دہتا ہے مرگفری سامنے رحمت کا سمال دہتا ہے عزیز ان گرامی امحفل باک بوے مروح و بلندی پر جا رہی ہے۔جس عقیدت سے نعت خوان حضرات بحضور سرکار مدینہ مدحت سرائی کررہے مجیں۔

جو ذُوق و وِجدان اِس محفل کو اپنی لپیٹ میں گئے موئے ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محفل پر نازل ہو رہی ہیں۔

اب ایک عظیم نعت خوان جو عظیم آواز کے مارلک ہیں جناب عظیم صاحب ان کورعوت دیتا ہوں کہ مرور کا گنات صلّی اللّه عَلَیْرُوآ لہوسلم کی بارگاہِ عالیہ عقیدتوں کے میرور کا گنات صلّی اللّه عَلَیْرُوآ لہوسلم کی بارگاہِ عالیہ عقیدتوں کے مجھول نچھاور کریں۔ کیونکہ میری اپنی بات رہے!

یا ہراک تذکرہ کر ہے ان کا یا کوئی مجھے سے گفتگونہ کر ہے عظیم صاحب بڑے عظیمانہ انداز سے عظیم کا کنات اعظم رسول حضرت محمر مصطفاصلی الله عُلیه و آله وسلم کے حضور نیاز مندی بیش کرکے عظمت حاصل کررہے تھے۔

> من کے نبی کی نعت وہ خوشیاں سمیٹ لیں جولوگ غمز دہ ہیں حزیں ہیں مگول ہیں

و وستان گرامی! نعت خُوانان رسول کی نظر شعر کرتا ہوں کہ!

راك رنگ سے أب مدرح رسول دوسرا ہو أند از مجد الهجه مجد أيكر مجد أبهو

اس شخص کا انجام نہیں جانے کیا ہو جو شخص محمر کی زگا ہوں سے گر ا ہو

, 4

ا خلاص ہواً لفت ہومجنت ہو و فا ہو اُوصاف ہوں بیہ جب تو محرکی ثنا ہو اس واسطے جنت کو بنایا ہے خدانے ریمجی مراسر کار کی نعنوں کا صلہ ہو

سامعین ایسی ہتی کو دعوت دیتا ہوں جو عشق رسول کے بحر میں کو وب کر مدحت سرائی کرتے ہوئے شائے مصطفلے کے جواہرات ہیں عطا کرتے ہیں۔ میری مراد جناب تھ کائیم سرورصا حب ہیں جو سریلے انداز کورسلے بئن میں تبدیل کرتے ہوئے مدحت سرائی کی سکعاوت حاصل کرتے ہیں۔ طبع اسلیم۔ فیطر تائیم ۔ اسم کلیم ۔ جناب محم کلیم سرورصا حب بیں۔ طبع اسلیم۔ فیطر تائیم ۔ اسم کلیم ۔ جناب محم کلیم سرورصا حب نہ کوئی نقش نہ چہرہ و کھائی و بتا ہے۔ نہوئی نقش نہ چہرہ و کھائی و بتا ہے۔ نہرائی کی سکتا ہے۔ نہرائی کے نورکا دریاد یکھائی دیتا ہے۔ نہرائی کی سکتا ہے۔ نہرائ

جہاں بھی عکس پڑاان کی چیشم رحمت کا و ہیں سے جا ندئیکٹنا دکھائی ویتا ہے

ایک اورخوبصورت شعرملاحظ فرما نیس که!

مونیا کے مسئلے ہوں کہ قبلی سے مرحلے مرکار کے سیرو ہیں سارے معالم اس پینه کیوں نثار کروں سب مسترتیں جس نام کے طفیل میری ہر بلایلے رجس نام کے طفیل میری ہر بلایلے

تحدیثِ نعمت کے طور پرایک شعر پیش کرتا ہوں کہ! نہ پُوچھورُ ات خَلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا میک جھیکی تو تملی اوڑھنے والا نظر آیا

اورنظر دُ الى جو فهرست عُلا مان مُحَدّ پر كو ئى خُو اجەنظر آيا كو ئى دُا تا نظر آيا

که!

كل زات كيا عجيب ئمال مرب گھر ميں تھا الله ميں تھا الله ميں تھا ميں تھيں تھيں تھو خواب كمدين لظر ميں تھا كمرين وجھورات خلوت ميں مجھے كيا كيا نظر آيا

شهنشاله المسيم أل يتضربها الكرات كومكن تفا محد شمع محفل منصر جهال كل دات كو مكن تفا بلک جمیکی تو کملی او ڑھنے وُ الانظر آیا جب کیک محبیکی نظار اسمو گیا کبیٹھے بیٹھے کا م سار اسمو گیا کب اُبھی کھلنے نہ پائے بہا ل حال سارا آشکار ایموگیا

مجھے بیہ تو شرکا ربھی ہیں مہر با ل میں کہا ں سے غم کا ما ر ا ہو گیا

کام تو اے د و ست کیا تر کتارمرا جب انہیں دِ ل سے بکا ر ا ہو گیا

جب بلک جبکی نظار ا ہو گیا بکیٹھے بیٹھے کا م سار ا ہو گیا

نه پوچھورات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا

بُرْ مِ تَصُورات میں بھی تھی انجی انجی نظروں میں مصطفے کی گلی تھی انجی انجی نظروں میں مصطفے کی گلی تھی انجی انجی

مُعلوم کرر ہے ہے فرشتوں سے جرائیل مُعلوم کرر ہے منصفرشتوں سے جرائیل مُس نے نبی کی نُعت بڑھی تھی اُبھی اُبھی اُبھی

لو ہو گیا کرم کہ و و محفل میں آ گئے منکر ہے بھی میری شرط لگی تھی ابھی ابھی منکر سے بھی میری شرط لگی تھی ابھی ابھی

نه ُپوچھورُات خُلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا پلک جھیکی تو تملی اوڑ ہے وُالانظر آیا پلک جھیکی تو تملی اوڑ ہے وُالانظر آیا



نفیب محفل محترم جناب صیاحبرا و ه

## محرشفيق مجاهد صاحب

النَّحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدُ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الجَمَعِينَ. المُمْرُسَلِينَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الجَمَعِينَ. امَّا بَعُد فَا غُوذُ بِاللَّه مِن الشَّيطُنِ الرِّحِيمُ امَّا بَعُد فَا غُوذُ بِاللَّه مِن الشَّيطِنِ الرِّحِيمُ وَسِرَاجاً مُنيرا. ربسم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ. وَسِرَاجاً مُنيرا. صَدَقَ الله العَظِيمُ.

اَلصَّلُواہُ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُ یَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَی اَلِکُ وَ اَصُحْبِکُ یَا جَبِیبَ اللَّه نہایت ہی مرم وُحتیم مُعزز حاضرین وسامعین آج کی بابر کت نُورانی محفل پاک بسلسلہ میلا دِمُصطف اِنعقاد پذیر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں کملی والے آقا کی محفِل میلا دہووہاں اللّٰہ کی رحموں کا نزول ہوتا ہے۔

میمفل پاک کابا قائدہ آغاز تلاوت قر آن مقدی سے ہوگا۔ ہماری میفل میں قاری ظفر إقبال سعیدی صاحب موجود ہیں۔ لٰہذا آن کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور لاکر یب کتاب قر آن کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور لاکر یب کتاب قر آن مجید کی تلاوت سے ہمار نے قلوب کومتور فر مائیں۔ حافظ ظفر إقبال سعیدی صاحب۔

دوستانِ گرافی! حافظ ظفر إقبال سعیدی صاحب نے تلاوتِ قرآن پاک میں ان آیات مبارکہ کا اِنتخاب فرمایا جن میں اللہ تعالی نے ایسے محبوب کی نورانیت کابیان فرمایا ہے۔

تواسی مناسبت ہے ایک شعرع ص کرتا ہوں! ذر سے ذر سے میں روشن ہے نور نبی جا ندتارے بئے آپ کے نور سے
کہکشاں گلستاں روشنی کیا ندنی اسب نظارے بئے آپ کے نور سے
حضور کی نورانیت کی بات کیا کروں

الميك كرمس وقر مين آپ كانور ہے۔
الله الوں مين آپ كانور ہے۔
الله الله الله الله الله كانور ہے۔
الله كرمينوں مين آپ كانور ہے۔
الله كہ كہ شال مين آپ كانور ہے۔
الله كلمتان مين آپ كانور ہے۔
الله كرعلى مين آپ كانور ہے۔

حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے مجھے بنایا اور میر سے نور سے سے ایماری کا کنات کو بنایا گیا۔ اسی لئے حضرت علامہ صائم چشتی رئمت اللہ عکیہ

فرماتے ہیں!

ذرے ذرے میں روش ہے نور نی جاند تارے ہے آپ کے نورے

آ پ کا نو ر ہرنو ر کا نو ر ہے مٹل خوشبو ہو یدا و مستور ہے بحرمواج ہے آپ کے نور سے سب کنار سے ہے آپ کے نور سے

مُور وغِلما ن رِضوان رُورجُ الأميں سِدرُ ةُ المنتنى خلد وعرشِ بریں آبناروں کے کرنے کے منظر میں پیارے پیارے بیٹے آپ کے نُور سے

نورآ تانہ کیے میری بات میں ہونی صائم نہ کیوں رُوشی نُعت میں جب کہ حسن شخیل کی شخیل سے اِستعار سے بنے آ ب کے نور سے

توای نورانی آقاومولاحفرت محرمصطفاحفور کے حضور حاضری پیش کرنے
کیلئے دعوت دول گاجناب محمد و قاض الیاس صاحب کو کہ تشریف لائیں اور
ہٹر یعقبدت بھنور سرکار مدین حسلی اللہ عَلَیْہُو آلہ وسلم پیش فرمائیں۔
ہٹر یعقبدت بھنور سرکار مدین حسلی اللہ عَلَیْہُو آلہ وسلم پیش فرمائیں۔
عزیز این گرامی اعزیز م محمد و قاص الیاس نے بڑے ہی دھے اور پیارے لیجے میں نعت شریف سنائی کہ!

محفل چداوناں ایں پیارے نبی آج محفل ہجاو ميں يقين ہے كہ جہال كملى والے آقا كى محفل سجائى جائے!

ہے۔ کے ساتھ۔

الأب كساته-

حلااحرام كساته-

یار کے ساتھ۔

ہے عشق کے ساتھ۔ کہ الفت کے ساتھ۔

ہم جا شاری کے ساتھ۔

ہ خاکساری کے ساتھ۔

تو كملی والے آقائي غلاموں بركرم كرتے ہوئے بفل ميں تشريف لے آتے ہیں۔حضرت علامہ صائم چشتی رُحمتہ الله علیہ محفل کا ذکر اس انداز

أن كى محفل بحى اوركيا جائية ہوگئی روشنی اور کیا جا ہے

اورآ ب كى نظرابك برا خوبصورت شعرب!

نُی کُ کُفل میں آنے والو خوشی میں آکے حصور آئے کے ایک اللہ علیہ واللہ کا ہدیے چیش کرنے کے ایک باند آ واز کو چیش کرتا ہوں۔ آپ کے جانے بچچانے نعت خوان جناب محتر م محمد قاسم حتان صاحب کی خدمت میں ورخواست کرتا ہوں کہ جناب محتر تا ہوں کہ تشریف لا سے ہمارے قکوب واز ہان کو ذوق تشریف لا سے ہمارے قکوب واز ہان کو ذوق مصطفلے سے ہمارے قاسم حتان ہوں کہ حصور کے مہمان جناب محمد قاسم حسان دیا ہوئے ہوئے مہمان جناب محمد قاسم حتان دیا ہوئے میں اور نوب کے تا میں دیا ہوئے میں دیا ہوئے میں دیا ہے تشریف لائے ہوئے میمان جناب محمد قاسم حتان دیا ہوئے میں دیا ہوئے

دوستان گرامی! قاسم حمان صاحب نعت شریف پڑھ رہے ہے پہلے انہوں نے کلہ شریف کاور دکیا پھر بگنے العلیٰ بگمالہ اور آخریں نعت شرف یا دِمہ یہ نہ کے مُوضوع پر پڑھی۔ مَہ یہ طیبہ کی عُظمت وشان کا گواہ قر آن مقدس ہے۔ جیسا کہ قر آن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا۔ قر آن مقدس ہے۔ جیسا کہ قر آن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا۔ وَ لَو انتَّهُم اِذْ ظَلَمُو ا اُنفُسَهُمْ بَحَآ فِعُ کَفَ .

اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لوق بخشش حاصل کرنے کیلئے میرے اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لوق بخشش حاصل کرنے کیلئے میرے محبوب کی بارگاہ میں آجاؤ۔ حصرت علامہ صائم چشتی زمتہ اللہ علیہ فر ماتے میں!

شهرمدینے جاکے ملد انجین قرارز مانے نول محلار تھدا تملی والارحمت بھرے خزانے نول

کی محشرد بے دن تون ڈرناخوف ایہد کامدا جرمال توں سملی والاسو ہنا کافی ا بے ساڈ بے بخشانے نوں

دوستان کرامی! میحفل بسلسله میلاد باک برجهاری جانیس بھی قربان ہیں۔ كيونكه ميلا ومصطفى كصدقے الله تعالیٰ نے إس كی كائنات كو متنب عطا فرمائيس ہيں۔ميلادِمصطفے الله کی رحمتوں کانشان ہے۔ تى كريم صلى الله عُكْنيهِ وَآلِهِ وَمِلْم كَى آيدِ مُباركه مُوفَى چنتان خزال رسیده میں بہاروں نے ڈیرے لگادیے۔ حضور کی آمدید! ہ کہ جاندنے خوشی کی۔ ہے۔ میں میں نے خوشی کی۔ میں میں نے خوشی کی۔ میں موس ملا چھولوں نے خوشی کی۔ ملا چھولوں نے خوشی کی۔ الميول نے خوشی کی۔ الميان ماليوں نے خوشی کی۔ ہٰ زمین نے خوشی کی۔ ہے۔ ہماروں نے خوشی کی۔ ہمیہ آسان نے خوشی کی ہمیہ لامکاں نے خوشی کی۔ ہمیہ لامکاں نے خوشی کی۔

کیونکہ وہ آقائے رحمت تشریف لائے جو وجہ تخلیق کا بھات ہیں۔

ہے جن کے صدقہ سے کا تنات بنائی گئی۔

ہے جن کے صدقہ سے ذیب بچھائی گئی۔

ہے جن کے صدقہ سے دنیا سجائی گئی ہے۔

ہے جن کے صدقہ سے دنیا سجائی گئی ہے۔

تواسی خیرالبشراصل دم سلی الله علیه واله وسلم کے حضور ندراند نعت پیش کرتا ہوں جو ندراند نعت پیش کرتا ہوں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ان کی آواز میں آیا جادو ہے کہ سامعین خود بی مثال آپ ہیں۔ان کی آواز میں آیا جادو ہے کہ سامعین خود بخو مشخر ہوتے جاتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں عزیز محرم محترم المقام جناب محدابو ذرجشتی صاحب۔

حضرات گرامی اُبُو ذُر وَشَی نے نعمت رسول مُقبول پیش کرے محفل میں ایک عجیب رنگ پیدا کر دیا ہے۔ فُدا اِن کے ذُوق کو سلامت رکھے اُنہوں نے نعت شریف پیش کی۔ سلامت رکھے اُنہوں نے نعت شریف پیش کی۔ سو ہے و ہے دُر دیے دُر دیے بدر وہلال بُن گئے فکہ ماں نُول مِی کے دوڑ ہے ہیں ہے۔ فکر میں کی کے دوڑ ہے ہیں ہے۔ فکر میں کے دوڑ ہے ہیں ہے۔ فکر میں کے دوڑ ہے ہیں ہے۔ فکر میں کی کے دوڑ ہے ہیں ہے۔ فکر میں کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ میں کر کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کی کے دوڑ ہے ہیں ہے۔ فیر ہیں کی کر دوڑ ہے ہیں ہے کہ کی کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کی کی کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کی کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کر دوڑ ہے ہیں ہے کہ کے دوڑ ہے ہیں ہے کہ کر دوڑ ہے ہیں ہے کر دوڑ ہے ہیں ہے کہ کر دوڑ ہے ہیں ہے کر دوڑ ہے ہیں ہے کر دوڑ ہے ہیں ہے کر دوڑ ہے کر دوڑ

جس جس بن گیار معاری قاومونی تا جدار حبیب کردگار احر مختار حضرت محمد مصطفی الدیمائیدو آله وسلم کی رسالت کوشلیم کیااور صاحب ایمان جوااس کوایی عظیم منین برکتین اور فعتین حاصل جوئین که ذره بھی نازش کہشال بن گیا۔

المه وه بخفر مرضع زرو جوابر بن گیا-این و هبتی بھی رشک فمر بن گیا-این و همنگر بھی صاحب امر بن گیا-این و همنگر بھی صاحب امر بن گیا-

ای لئے علامہ ضائم چنتی رئیمتاللہ عکائیہ نے کیا خوب فر مایا! قر ماں ٹوں مجم کے روڑ ہے ہیں سے کعل بن گئے ﴿ وہ لوگ جِن کی اِس کا گنات میں قیمت نہیں۔ ﴿ وہ لوگ جِن کی کوئی و ملیونہ تھی۔ ﴿ وہ لوگ جِن کی کوئی و ملیونہ تھی۔ ﴿ وہ لوگ جَو اُم اُلینا دوست بنانا پسند کرتے تھے۔

مرا وه لوگ جن کی قدرومنزلت نهی ۔ حرار وه لوگ جن کودولت مندلوگ بیج سمجھتے تھے۔

ملاوه لوگ جن كوسرداران عرب في مجهة تصد جب كملى والي قاس

منسوب ہوئے تو تاریخ نے انہیں آ دمیت و إنسانیت کے دُرخشِندہ ستارےکہا۔

فد مال نول بیم کے روڑ ہے ہیرے تے عل بن گئے

کیوں نہ جان ورِل میں فِدا کروں میرے آقا تیری عطاوُں پر تیری اِک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سَب کے بدُل گئے عزیزان گرامی!

محسوں ہور ہاہے کہ انوار و تجانیات کی برسمات ہور ہی ہے۔ اور حقیقت بیہ محسوں ہور ہاہے کہ انوار و تجانیات کی برسمات ہور ہی ہے۔ اور حقیقت بیہ کہ بیسب ہمارے آتا و مولی حضرت محمد مصطفیٰ صلّی اللّه عَلَيْهِ وَآر لِهِ وَسَلّم کی نواز شات اور کرم نُوازیاں ہیں۔

نو ائب إلى عظيم بارگاہ مُقدسہ میں ہدئیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے میں وعوت دول گاملک پاکستان کے معروف نعت خوان جناب محمد سرور چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے بعول نجھاور فرما کیں۔

جناب مخمر سرور چشتی صاحب-جناب سرور رپشتی

صاحب نعت پیش کررہے تھاس میں ایک شعرانہوں نے پڑھا! ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا کطف عمیم تیرا مهوانه جال کے بھی وشمنوں پر شپرد و عالم عتاب تیرا حضورنی کریم عُلُیُہ السلام کے خلق ممبارکہ کے بارے میں کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ اُخلاقِ مصطفیٰ نے اپنے دشمنوں بربھی رحمت وکرم فر مایا۔اوران کے ستكين قلوب كوجهي مسخر فرماليا-التدنعالي فرمایا۔ ِ إِنْكُ لَعلى خُلِقِ عَظِيمُ. المحروة فلوعظیم برس نے جاں کے دشمنوں کو جانثار بنایا۔ المرادة وخلق عظیم برس کی دجہ ہے ہزاروں کفار حلقہ بکوش اسلام ہو گئے۔ المروفاق عظیم جو ملی والے آقا کی صفت عظیم ہے۔ المروة فلي عظيم برش نے فارس کے مسلمانوں کوصوفیوں کاسر دار بنادیا۔ الملا و خطق عظیم ہے ہیں نے جبش کے بلال کومو قرنین کا امام بنادیا۔

فرماتے ہیں!

میں اُس دیے طلق توں قربان صائم ز ماندموہ لیاجس دیے بیاراں

مرد وخلق عظیم! مرکه وه خلق

> خسن محبوب کی ہویا برصر کے بازار کی بات ہے حقیقت میں محمد ہی کے انوار کی بات

ارشد عظیم اختر صاحب برا ہے ہی پیار ہے انداز ہے حسن محبوب کی بات کر رہے ہے۔ مقرب محبوب کی بات کر رہے ہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت الله عُکیر محبوب محبوب ملی الله عکیر

## وآلهوسلم كاذكراس انداز يفرمات بين!

کار میرے وی شنونشانی کار میرا اے لاُٹانی ۔ سورج توں و دھ پیشانی سورج توں و دھ پیشانی سرب قرآن او سے دی شورت اوہ صورت قرآئی سرب قرآن او سے دی شورت اوہ صورت قرآئی جیئے ہے مسام او ہدی گرزائی اور این کا جیئے ہے مسام او ہدی گرزائی

یا رمیر ہے دی سنونشانی کمبل اس داکالا وطود بنداا ہے دل دی کالک کالیاں زلفاں والا یارمیراا ہے سب توں سو ہنا سب توں شان زرالا بعد فحد او ہے سب توں سیائم انتیا اُر فع اعلیٰ

یا ر میرے وی سنونٹانی کو تھے جھلے سکھ و نگر سے عُرش فرش نے دوہیں جہانیں اس دے جھلد ہے جھنڈ سے جنت دے بھلاں توں بہترگل اوہدی دے کنڈے مہک بوے جگ سارا صائم جداوہ ڈزلفاں مجھنڈے مہک بوے جگ سارا صائم جداوہ ڈزلفاں مجھنڈے مسلم محسن مصطفے کی بات کی تکمیل ہوہی نہیں سکتی کہ سرکار مدینہ مثلی اللہ عُلَیْہُ واللہ وسلم کا حُسن مبارک ایسا نورانی ہے۔ ایسالا فانی ہے کہ دوز آول ہے حُسن مصطفے کی بات ہورہی اور اُبد کے بعد بھی پیسلملہ جاری رہے گا۔وہ حسین محبوب جن کے چہرے کی بات حصرت علامہ صائم چشتی رُحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

توشاہ خوبال تو جاناں ہے چبرہ ام الکتاب تیرا جن کی زلفوں کی بات یُوں کرتے ہیں!

واہ سُجان حبیب برے نے جُدوں ہوا یَاں ُولفاں اُس دے بیراں دے و چہ خوراں آن و چھا یَاں ڈلفاں ربینی اُلف حبیب برے دی میم مُروڈ یاں ُزلفاں او دھر مُڑ گیا کعبہ صائم چدھر موڈ یاں ُزلفاں او دھر مُڑ گیا کعبہ صائم چدھر موڈ یاں ُزلفاں میں مرکار کی مازائ چشمان مُبارک کی بات کرتے ہیں!

وہ جمیل ہے وہ مین ہے وہ خدا کا نور ہے وہ مین ہے وہ مین ہے وہ خدا کا نور ہے وہ مین آ قاجنگے میں برجیا ندہجی قربان ہے

جہر جنگے محسن پر سور ج کی رُوشی فدا ہے ۔ بہر جنگے محسن پر بہا روں کی نغم سکی بٹا رے

ارے! جوخودمجوب ضرابواور جس محبوب کو بنانے والا اللہ ہو۔

المراجس محبوب كوسجان والاالتدمو

وه الله جوان الله عَلَى كُلِّ شَي عِقد كريهو \_ تواس كى بناوٹ سجاوٹ كا انداز ه

کون

رستاہے۔

مَنْ حُسِن جُنال مُحِدِد ان جہال محتر۔ تئشاه زُما*ل مُحَد*ـ ہے۔ میں تورغیاں محمد۔ الملاطلعت نشان عالم ـ المكر وروان عالم ٨ صدرالعلى محمد مر الآمار گیسوئے اور شروالیال گیسوئے اور چېدىلالىد. ئى مخىر ـ 🖈 كيف الوري مُحرّب تو پھر کيوں نہ کہوں!

مرامحبوب ہے سب سے برالا کیا کونین میں جس نے اُ جالا انہیں کا نور ہے ممس وقمر میں اُمبالے کو بھی آتا اے اُم الا

کروں تعریف کیا میں انگی صائم مردن کا نعت گوخو دخی تعالی

حضرات گرامی!

اس حسین وجمیل مجبوب کی بارگاہِ مقدسہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کیلئے تشریف لائے ہیں مُحرّ م المُقام جناب مُحرّ فاروق ریشتی صاحب!

اُن کی تعریف ریخلوق کرے گی کیسے
خُودخدانام نی لیناہ اِکرام کے ساتھ
فُارُوق صاحب نے بڑے ہی دِنشیں اُنداز میں نَعت رَمولُ معظم پیش کی
اللہ تعالی انہیں شادوآ بادر کھے۔سرکار مدینہ کے نام نامی اسم گرامی کی بات
آئی تو نام مصطفے کے حوالہ سے ایک قُطعہ پیش کرتا ہوں۔
مُجھے وجدانِ جائی اُل گیا ہے
وہی ذوق دُوامی ال گیا ہے

و ظیفے کیلئے صائم کو آقا تیرااسم گرامی مل کیا ہے ہم عاشقوں کا تو وظیفہ بی ہم مصطفی اللہ عَلَیْرُو آلہ وہ کم ہے۔ صائم وے وظیفی سوہنے داہے نال کافی مخبوب دانام لیال ہو ڈور بلا جاوے

آ ب کا نام نامی ہے منتکل کشا. آ ب کا نام ہے ہراً لم کی دُوا

مراصآئم سلام آب کے نام پر میں سنے سب بچھ لیا آپ کے نام پر میں نے سب بچھ لیا آپ کے نام پر تواب بارگارہ حبیب فندا میں نذرانہ والفت کی سعادت حاصل کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں مُحتر م المُقام جناب مُحتر جاوید چشتی صاحب اور ہدیہ

سربیب لاسے بیل سر م امعام جهاب حمد جاویدی صاحب اور بدید بخضورا قائے دوعالم بیش کرتے ہیں جناب محمد جاوید چشتی صاحب حضرات گرامی! نعت شریف پڑھنا اور سنتا برسی

سعادت کی ہات ہے۔

ہورہی ہے بات آپ کی اسے گئی بارات آپ کی ہم پیخاص ہیں نوازشیں صائم آج رات آپ کی صائم آج رات آپ کی

اوران کی نعت خوانان حضرات کی نذر کرتا ہول۔

کرم ہے جھولیوں کو بھرر ہے ہیں نبی کی نعت خوا نی کرر ہے ہیں

جہنم سے بچا نا کا م اُ ن کا تعجب ہے کہم کیوں ڈرر ہے ہیں

کرم اُن کا بیاں کیسے ہوصائم خیالوں میں وہی شب بھررہے ہیں تواک مدنی آ قاکی بارگاہ مقدسہ میں نُعت شریف پیش کرتے ہیں جناب محترم المقام مُحدث اعظم گولڈ میڈلسٹ جناب محدر فیق چشتی صاحب خادم دربارعالیه آستانه چشتیدرفیق چشتی صاحب ابلبیت اطهارکاذکرخیرکرر به عضانهول نے بڑے ہی ترنم انداز سے جناب سیدہ فاطمۃ الز ہرامولائے کا کنات اور حسنین کر بیبن علیم السلام کی بارگاہ میں مدید عقیدت پیش کیا۔ حسن رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ ابلبیت اطہار کی پاکیزگی کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں!

جن كى ياكى كاخدائ ياك كرتاب بيال قدروال عان بين قدروشان الملبيت

> اوراعلیٰ حضرت بُریلوی کہتے ہیں! تیری نسل باک میں ہے بچہ بچہ ٹور کا یو ہے عین نور تیراسب گھرانہ نور کا نو ہے عین نور تیراسب گھرانہ نور کا

> > حضرت علّامه صائم چشتی کہتے ہیں!

کشتی و قرص ایم ہے آل نی راس دوری ملاکت ہے راستہ

## خارجی کے مقدر میں تھاڈ و بنا اُب ایسے چھوڑ دوہاتھ ملتار ہے

هزات مُحرّم!

اُب میں ہوئی تعت شریف کیلئے ایک بلند ترین آواز اور ایک کروں گاجب بین تو ان کی آواز جبل طور ونور سے ہیں تو ان کی آواز جبل طور ونور سے کراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بردی ہی ٹر بہار شخصیت کے مالک ہیں تشریف لاتے ہیں محترم حافظ ملک مجمد اسلم اعوان صاحب نے پہلے نعت حضرات گرامی اسلم اعوان صاحب نے پہلے نعت شریف برٹھی پھر مرشد کی شان گی بہلے نعت شریف برٹھی پھر مرشد کی شان گی بہلے نعت ہوا۔ ان کے بڑھتے ہوئے ساری محفل برنورانیت کی تنی ہوئی چادر محسوں ہورہی تھی ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت اللہ عکئی ہوئی جادر محسوں ہورہی تھی ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت اللہ عکئی ہوئی جادر محسوں ہورہی تھی ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت اللہ عکئی ہوئی جادر محسوں ہورہی تھی ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت اللہ عکئی ہوئی جادر محسوں ہورہی تھی ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت اللہ عکئی ہوئی جادر محسوں ہورہی تھی ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رُحمت اللہ عکئی ہے نے کیا خوب کہا!

م رفعل ہے کا در تنی نو رکی نو رکھ بیلا ہوا آج کی رات ہے واندنی میں ہیں ڈویے ہوئے دوجہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔

> فرش پرفعوم ہے عرش پردھوم ہے فرش برفعوم ہے عرش پردھوم ہے ہے وہ بد بخت جوآج محروم ہے

ہور ہی آج بارش ہے اُنوار کی دونوں عالم کو حسرت ہے دیدار کی

آرے ہیں ملک آساں جھوڑ کر آسے رضوان بارغ جناں جھوڑ کر

پہلے ہی وقت سے ہے صبا آرہی رنیند کلیوں کی بھی ہے اڑی جارہی

ا مجمن جا ند نے ہے جائی ہوئی ہرستارے پیررونق ہے آئی ہوئی

کیونکہ کملی والے محمد کا رمیلا دہے۔ تو میلا دیاک کی اِس بابر کت محفل میں خیرو برکت محفل میں خیرو برکت حاصل کرنے کیلئے برکتوں والے آتا کا ذکر کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں جناب برکت علی صاحب۔

شا خوان ہونے کی دجہ سے بہتی ہیں۔اورسلسلہ عالیہ کے اعتبار سے چشتی ہیں تشریف لاتے ہیں جناب برکت علی چشتی صاحب۔

حضرات گرامی! عطائے مصطفے کی بات ہورہی تھی۔حضرت علامہ صائم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں!

کونین کے مالک ہے مختار سے مانگیں گے

منگتے ہیں مگر اپنی سر کا رسے مانگیں گے

حضور کی عطا ہے ہی ساری کا تنات بجی ہوئی ہے۔

خضور کی عطا ہے سارا جہان چل رہا ہے۔

خضور کی عطا ہے کا تنات کی رُوفقیں نظر آ رہی ہیں۔

خصور کی عطا ہے ہی ہمیں صراطِ مستقیم کاعلم ہوا۔

اس کا تنات میں ہمی کملی والے آقاصلی اللہ عکائے وا لہ وسلم کی عطا تمیں

ہمار سے ساتھ ہیں۔ اور آخرت میں بھی خضور کی عطا ہی ہمارے کام آئیگی

ہمار سے ساتھ ہیں۔ اور آخرت میں بھی خضور کی عطا ہی ہمارے کام آئیگی

ہیں وہی کرتے تفسیم رز قِ خدا جس کو جو بھی ملام صطفے سے ملا

جو بھی ما نگا دیا ما تکنے ہے سوا مصطفے کی عُطاوُں کی کیابات ہے قاسم ہے جواللہ کی ہرنعت ورحمت کا و اس شاہ مدینہ کے در بار سے مانگیں گے۔

ہم کیسے ہوئے مشرک مشرک نو ہے وہ ظالم در یار کا چھوڑ کے جواغیار سے مانگیں گے اور نہ مانگیں گے اور نہ مانگیں گے اور نہ مانگنے والوں کیلئے درس ہے۔ سبق ہے۔ کہ!
مشر ماوند سے او کیوں طیبہ دی سرکارتوں منکد سے جد کے نبی نبیاں و سے سردارتوں منکد سے جد کے نبی نبیاں و سے سردارتوں منکد سے

چل و کھے گداواں تے نقیراں چہ کھلو کے شہرتاہ دے در بارتوں منکد بے کیونکہ کملی والے آقا کی بارگاہ سے سی سائل کوخالی نہیں لوٹا یا جاتا۔

ﷺ اگر کوئی مال لینے آیا اسے مال مل گیا۔
ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے جمال مل گیا۔
ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے جمال مل گیا۔
ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے جمال مل گیا۔
ﷺ اگر کوئی جمال لینے آیا تواسے جمال مل گیا۔

الركوني دوات لينية ياتواسي عطاموني -الكركوني رياضت ليني ما تواسيء عطا يوني -الركوني فصاحت ليني آيا تواسي عطاموني -الركوني علم لينة أيانوات المل كيا-الركوئي علم ليخ آياتوا علم للا أيا-المركوفي علم كاطلبكارة باتو علم لكيا-حيداً كركوني وين كے سلسلے ميں آيا است دين ل كيا۔ ﴿ الركوني جنت حاصل كرني آياتوا على جنت مل گئا-المرحضرت قاده أنكه ليني مرانبيس أنكه لمي اورجنت بهي -حضرت علامه صائم چشتی رحمته الله علیه اس مکمل وا فعه کوایک شعر میں قلمبند كرتے ہيں!

ا کھوی عطاس کیتی جنت وی بخش دتی مبرد ملیہ بھڑ سے ہتھو جیہ کلی می ا کھ قیادہ

بہتو حضور کی عطا ہے۔حضرت رہیعہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کملی والے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا آپ نے فرمایا!
رہیعہ مانگو کیا مانگتے ہوتے ربان جائیں کملی والے آقا کے غلام کے مانگنے برسیمہ مانگو کیا مانگئے ہو۔ خربان جائیں کملی والے آقا کے غلام کے مانگنے برسیمہ دنیا نہیں مانگی۔

ہے مال نہیں مانگا۔ ہے اُولا ذہیں مانگی۔ ہے شرّ وت نہیں مانگی۔ ہے جنت نہیں مانگی۔ ہے مُکان طلب نہیں کیا۔ ہے کوئی و نیاوی چیز طلب نہ کی۔ بلکہ عرض کی۔ آتا ہیں آپ سے آپ کوطلب کرتا ہوں ۔ قُر بان جا کیں کیسا سوال ہے۔

مجھ کوجھی سے مانگ کرا چھار ہامنگا تیرا تو ہم ملی والے آقا کی عُطا کی بات ہے۔جھی تو ہم کہتے ہیں! ﴿ تو بیہ ملی والے آقا کی عُطا کی بات ہے۔جھی تو ہم کہتے ہیں!

کونین کے مارلک سے مختار سے مانگیں گے منگنے ہیں مگرا پنی سرکار سے مانگیں گے

دُر با رفحمہ ہی دُر بار ہے خالق کا مرکار کے صدیقے ہی ستار سے مانگیں گے سرکار کی زلفوں سے مانگیں کے گھٹا کالی اُنو ارسُحران کے رہنسار مانگیں کے

رجس جس جگہ صائم عکس آن کا نظر آیا جم نور مجسم کے اُنو ارسے مانگیں گے ہمارا ایمان ہے کہ کملی والے آقاعطا فر ماتے ہیں۔ اس عطا کی بات ایک اور اُندازے کے متابول۔

راستغاثه ہے!

کرم کرکرم کرکرم یا مخدعطا کول تیرے سخا کول تیرے مرادی خدائی دامخارتوں ایس خدائی آقا خدا کول تیرے خدادی خدائی دامخارتوں ایس خدائی آقا خدا کول تیرے

کرم دی نظریا نبی مصطفے کر علی دی شہادت دا صرف عطا کر تیرے تیرے وُڑتے کی اے کی یا مخدعطا کول تیرے کملی والے آقا کی عطا کی بات ہوتو حضور کی عطا کیں اپنے عشاق کو گھیرے میں اپنے عشاق کو گھیرے میں الیان ہے تو یہ کہنا ہے کہ حضور کی عطابی گھیرے میں الیان ہے تو یہ کہنا ہے کہ حضور کی عطابی اللہ کی عطا ہے ۔ جُنی تو اللہ تعکا کی عطا کرنے کیلئے بھی اُپنے محبوب کے در بار اللہ کی عطا ہے ۔ جُنی تو اللہ تعکا کی عطا کرنے کیلئے بھی اُپنے محبوب کے در بار مقد سرکا راستہ بتارہے ہے۔

ا کوگل اے منگ رسول کولوں بھا ویں ووستا رُتبِ غفورتوں منگ کھردیندااے جھولی خبیب رُت دابھاویں کول جائے بھاویں ورتوں منگ

بڑا وُڈ اا ہے تخی کریم میرا منگ جُدوں وی و ڈھ ضرور توں منگ اللہ نبی داسمجھ کے دُراِ کو صَائم اُدب دیے نال حُضور توں منگ

تواًی ما لک کا کنات کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب محمد یلین نقشبندی صاحب اور بارگاہ آ قائے دوعالم صلی اللہ عکہ یک میں ہدئی نعت بیش کرنے کی سعادت کریں گے۔ اللہ عکہ یک میں ہدئی نعت بیش کرنے کی سعادت کریں گے۔

سرکارد نے اُج اُون دی گل بات کری جا بُس ذِکر نبی یا ک دُادِن رُات کری جا

سركارمد ببنه كاذكرب چينوں كوچين عطاكر تاب اس لئے

ئىس ۋىر نىي باك دادن رات كرى جا . مركاردىيان دى گل بات كرى جا مىركاردىيان دى گل بات كرى جا أج آگیا جسنے اونان می تا نگال دیال گھڑیاں مکیا اسنے سب رحمتال اللہ پاک دیال گھر آ منددے آرکیاں نے

م گلتان مہک المحیا اے ہنیر ہے وور ہو گئے نے میرامحبوب آیا اے ہنیر ہے وور ہو گئے نے میرامحبوب آیا اے ہنیر ہے وور ہو گئے نے

قطاراں بن کے حورال بین اس دے رُاہ دے وچہ کھکیال منتور ہو گئے رُستے تے رُ وشن ہو گئیا ں گلیا ل

دن میناق دیرئب سیچے نے آپ میلا دمنایا سرب نبیاں دیاں روحاں داسی مجمع خوب سجایا

سوینے و میرا و دامر کے سُب نُوں ذکر سنایا صائم بھرمیلا و مُنان و اسُب نُوں تُحکم لگایا

اس کئے کہتا ہوں کہ! سرکار دیے اُج اُون دی گل بات کری جا جہنے مملی وَ اللہ نُو ں ہے یا و کھا خدا اوہدے گھرتا ئیں ہے آیا و کھا

البيع واسطع!

سركارد \_ اُن أون دى كُلّ بات كرى جا

رمیلا دُمجر کی خُوشیاں جومناتے ہیں اک روزمجر کے دُریار جائیں گے

اس کے کہتا ہوں کہ خوش بھی ہوتے رہواور میلاد پاک بھی کرتے رہوسب مير يساته مل كرم صرعه دُ ہرائيں!

سركار دسيائ اؤن دى گل بات كرى جا

سركار مدينه كلى الله مُلَيْدُوا لهومكم كي آمد كانذ كره باعثِ خَيرو بركت ہے۔جس كشمر مين تملى والياة قائيم ميلاد كي مجفل سجق هو وبال الله تعالى اين خصوصي رحمتیں نازل فرما تا ہے۔إس کے شعر بھی ہے اور درس بھی ہے کہ! مبر کارد ہے اُج اُون دی گُل بات کری جا

منكلتنال ككل اثفا

7 مدممصطفط

آئی موج صُبا مرحبا آ يانورخدا مُرحبا جسن في كركبا مزحيا أس پيرنټ کي عطا مرحبا كهددول كرذرا مرحيا نورہے جھا گیا مرحبا كهددول كرؤرا تمرحبا سرکارآ مد تمرحبا ولداز کی آمد تمرحبا منتھاری آ مد تمرحبا مردارکي آمد مرحبا تجيال کي آمه عنخوار کی آید مُرحبا آ قاکی آمد مرحيا شهكارآ مد مرحبا مُولاکی آ مد ملجا کی آید

ماوی کی آمد تمرحيا ئادى كى آمد تمرحيا ہےنور کی آمد مُرحبا جس كوميلا دكى دِل مع مُولَى خُوشى اُس نے بل کر کہا مرحیا مرحیا كرآح إس كائنات ميں دوجہان كے والی تشریف لائے۔ آج إس كائنات ميں ہم سبكة قاتشريف لائے۔ آج إس كائنات مين جمين يالنے والے تشريف لائے۔ آج إلى كائنات ميں مارے زہبرتشریف لائے۔

آج اس کا ئنات میں ہمارا خالق سے تعلق جوڑنے والے تشریف لائے۔ آج اس کا ئنات میں تمام نبیوں کے افسر تشریف لائے۔ آج اس کا ئنات میں اللہ تعالی کے مجبوب تشریف لائے۔

اسی کئے ہرصاحب ایمان اور اللہ تعالیٰ کی وُصدانتیت پر اِیمان رکھنے والا خُوش ہے۔ اور دُوسرے کو بھی والا خُوش ہے۔ اور دُوسرے کو بھی یہی سُبق و ہے رہا ہے ک! ہے۔ اور دُوسرے کو بھی یہی سُبق و ہے رہا ہے ک! سرکار و ہے اُن اُن دی گل بات کری جا

ہم جھوڑ دور نیاوی ذِ کر\_

ہ کی جیموڑ دوبادشاہوں کے بڑے ہے۔

المراجيمور دوروكست كى بالتمس-🛠 جھوڑ دوسیاس گفتگو۔ مريج حيور دو يجرز احيمالنا-🏠 جھوڑ دوغلط ما تنیں کرنا المرجهور وفضول تفتكوكرنا \_اور جمار بساتھل كرا سركارد \_ائح اون دى كل بات كرى جا 🚓 ذکرمیلا درُوح کوسرشار کرتا ہے۔ المكادفر ال كوبهاركرتا ہے۔ مهر فرمیلانفرت کو نیمار کرتا ہے۔ ا ورأبراركرتا ہے۔ المرميلاد جرمول سے آزاد كرتاہے۔ ☆ ذکرمیلاد موجب بطل وکرم ہے۔ المرميلادستن رئبوكائنات ہے۔ 🛠 ذکرمیلا دوجه چین حیات ہے۔ کے ذکرِمبلاد حضور کی آمد کی بات ہے۔ و کرمیلا دحتان ابن ثابت کی نعت ہے ذكرميلا ويدراضي اللدكي ؤات ہے

اسی کئے میراسبق ہے کہ!

سركارد نائ أون دى گل بات كرى جا حضرت علّامه صائم چشتی رحمته الله فرماتے ہیں! ذ کرمیلا دے گھریارسنور جاتے ہیں

ای کئے کہتا ہوں!

سركارد كأن اون دى گل بات كرى جا

جاجا جان حبیب مرے دے یا کے عباس پیارے یر صمیلا دسنایا صائم نبی دیے و تجہ دُر بارے ای کئے کہنا ہوں!

سرکاردےاُن اُون دی گُل بات کری جا نِس ذکر نبی بیاک دادِن رَات کری جا تو اُب اِسی ذکر میلا دکر نے کیلئے بڑی مرکشش آواز کو پیش کرتا ہوں جن کی آ واز وا قعتا دِل مے تکلی ہے اور دِل پر اُٹر کرتی ہے۔ میری مُراد آلِ رسول حضرت صاحبزاده پیرستید بخل حسین گیلانی بین اُن کی آمدست قبل ایک زور دار نعرہ لگا ئیں۔

نغره تنبير۔

نعرة رسالت\_ نغره حيدري-سترجل خسين شاه صناحب-شاه صاحب نے بجر کے موضوع پرنعت شریف پڑھی۔ ایک کیفیت کانام ہے۔ المرجمت کانام ہے۔ ہے۔ جربجرایک مذبے کانام ہے۔ المجتمحبوب كى يادكانام ہے۔ ہے۔ میرتوینے کانام ہے۔ الم الجريك كن كانام ہے۔ المراجر بمطنع كانام ہے۔ المجتجر عطائے محبوب کانام ہے۔ المراجر وفائے عاشق ہے۔ المراجر عشق من طنع كانام ب-جرمجوب قسمت والول کوہی ملتاہے۔ ہجرا بک ایسی چیز ہے جوانسان کے جشن ربجرمجبوب کوبلندی عطا کرتی ہے۔ ا الله الله چیز ہے جو عاشق صادق کوآ ز مائش اور آ زمائش میں کامیاب م

کرتی ہے۔جب کسی کو بجرمجبوب ملتا ہے تواس کو دہ روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ دُرجہ حاصل ہوتا ہے۔

وه مُرتبه حاصل ہوتا ہے جو بینکڑ وں سال کی عبادت کے بعد بھی شا کہ حاصل نہ ہوسکتا ہو۔ جبھی عشاق کرام ہجرکو پیندفر ماتے ہیں۔

حضرت ستیدنا بلال حبثی ہے برا عاشق کون ہوگا۔لیکن

ر انهول نے بھی مدینه طبیبه کوچھوڑ دیا۔

طیبه کی بہاریں چھوٹردیں۔

بطحائے کیف آورنظارے چھوڑ دیئے۔

حسنین کریمین کی بارگاہ ہے ملنے والی سکھادتوں کو بھی قربان کر دیا۔ گنبدخصری کی نیر بهار رُونق کو چھوڑ دیا اور شام چلے گئے کیونکہ اُب ہجر کی ضرورت تقی۔ اُب کیفیتِ ہجر کی اُ ڑان کو تبدیل کرنا جا ہتی تھی۔اس لئے م انهول نے ہجر پراسپنے وِصال کو قربان کر دیا۔

عزیزان گرامی! بجر کی تعریف کیا کی جاسکتی ہے۔

المحرمارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔

المراجر جلاتا بھی ہے اور تھنڈک بھی عُطاکر تاہے۔

المهم بمربر بادبھی کرتاہے آ بادبھی کرتاہے۔

ہے۔ بھر قید بھی کرتا ہے اور آ زاد بھی کرتا ہے۔ ہے۔ بھر صَدا بھی ہے اور سدا بھی ہے۔ ہے۔ بھر جفا بھی ہے اور دُفا بھی ہے۔ ہے۔ بھر عَطا بھی ہے اور اُدا بھی ہے۔ ہے۔ بھر تر اُپ بھی ہے اور اُدا بھی ہے۔ ہے۔ بھر خزاں بھی اور بہار بھی ہے۔ ہے۔ بھر خزاں بھی اور بہار بھی ہے۔

ہجرایک ایساجذبہ ہے جس میں ہوئب بھی اس کے بارے میں صحیح اُلفاظ سے بتانہیں سکتا۔ عاشقان کرام ہجری با تیں کرتے رہے۔ حضرت عبدالرحمان جامی رحمت اللہ علیہ ہجراور محبوب کی بات اس انداز سے کرتے ہیں! جامی رحمت اللہ علیہ ہجراور محبوب کی بات اس انداز سے کرتے ہیں! شئم فُرسُود جُال پارہ زِہجراں یارسول اللہ

آ قاآپ کے بجر میں میراجسم ٹوٹا اور جان ٹکڑے ٹکڑے ہوچکی ہے۔ بجر کی بات علامہ صائم چشتی رُحمته اللہ علیہ کرتے ہیں!

ہجرد ہے مار سے اپنے ہے ترفن جیویں مجھی پانیوں ہاہرا ہے راکو ذکر بھن دالب نے مرے ہور نہ کوئی آ ہرا ہے

ہے محبوب تیرے یا ہجوں سخدی نہ بارات اے

ڈھل ڈھل اُتھر وہ جرچہ آ قار بھدی جاندی رات اے محسن تیرے دی منکن بیٹا ہر منگنا خیر ات اے دِل و چہ بھا نبر ہلدا صائم ہنجواں دی برسات اے اور ہجر میں محبوب کو آ داز اِس انداز سے دیے ہیں!

میرے بیلے اُزلوں بیابیسی روؤن میں روواں نے گئیاں مرےنال روون

کرم کر و ہے آ بیے صبیب را لہی کیویں آ کھال آرل مدینے دیے ماہی

کرم کرکرم کرکرم کملی و الے میں ملی و الے الے متائم دار کھ لے بھرم کملی والے تاہم منگلی والے تیر سے منگلیاں توں سطے کچکا ہی

تو حضرات گرامی! آج کی میہ پیاری محفل بڑے انتھے اور اُحسن انداز سے جاری وساری ہے۔اس محفل کے منتظمین قابل صدمبار کیاد ہیں جنہوں نے ماتنى محنت ميخفل سجائي حفداإن كى محنت اپنى بارگاومقدسه ميں قبول ومنظور فرمائے امین ۔ائب آن کے سامنے ایک ایس آواز پیش کروں گا ہے جس کی آ واز میں ترنم ہے۔ 🖈 جس کی آ واز میں تبسم ہے۔ کر جس کی آواز میں جادو ہے۔ ہرجس کی آ واز میں پیارہے۔ مرجس کی آواز میں محبت ہے۔ ہے۔ ہی جس کی آواز میں بلندی ہے۔ ہے۔ ان میں فراز ہے۔ ہے۔ ہے دس کی آواز میں نیاز ہے۔ المكاوس كي آواز ميس شرور ہے۔ المراجش کی آ واز میں سوز ہے۔ المحصى أواز ميس كداز ہے۔

آ پ حضرات بقیناً جان گئے ہوں گے میری مراد ماناں والاتشریف لانے والے مہمان نعنت خوان جناب صاحبزادہ پیرسید مزمل محسین گیلانی شاہ

صاحب ہیں۔عزیزان گرامی!

سرکار مدینه سلّی اللّه عَلَیْهِ وَآله وسلّم کے میلا و کا ذکر ہور ہاتھا۔ جب
سرکار مدینه سلّی اللّه عُلَیْهِ وَآله وسلّم اِس کا سَات میں تشریف لائے آسان بھی
مجھک جھک کر مجدے کر رہاتھا۔ ججڑہ آ مند سلام اللّه عَلَیْها کی طرف فرشتے بھی
جواتہ ور جواتہ حاضری کیلئے آرہے تھے۔ یونکہ بیاس شہنشاہ معظم کی آ مدکا
وقت تھا جس کی خاطر ساری کا سَات کی تخلیق کی گئی تھی۔ حضرت علامہ صائم
چشتی رحمتہ اللّه علیہ فرماتے ہیں!

آسال مجھک گیالا مکال مجھک گیا لاُ مکال کا زمیس پر مکین آگیا

ر ونو ل عالم حمکنے دُ کنے لکے مُن مُن کُن اُ کا مُسرِمْنین آ سکیا کُنٹ کُنز اُ کا دُسرِمْنین آ سکیا

سر پیرکونڑ کے منکے اُٹھائے ہوئے محور وغلمان ہیں مکہ میں آئے ہوئے محور وغلمان ہیں مکہ میں آئے ہوئے نور بیں سارے عالم کوڈ ھالا گیا ہرز ماں ہرمکاں کو اُ جالا گیا

دونوں عالم کی قسمت سنواری گئی آئی و منابیہ جست اُتاری گئی

مٹل جس کی خدانے بنائی نہیں رجس کی بہنیں نہیں جس کے بھائی نہیں رجس کی بہنیں نہیں جس کے بھائی نہیں

جس کی دائی سی و نیا میں دائی نہیں و ه محمد و ه عربی حسین آ سکیا

رجس کے جلووں سے سب میجھ بنایا گیا جس کی خاطر زُ مانہ سجایا گیا

دجس کوصائم أما نت تھی سُونی گئی و و خد ا کا بیار ا أبین آ گیا ميلا د كادِن الله تعالىٰ كى بارگاهِ مُقدّسه ميں بہت ہی خصوصیّت كا حامل ہے جسی سارى كائنات ميں باره رہيج الآول كردن عجب بہار حُجِعا جاتى ہے۔ ہر چبرہ مسکرا تا ہُوانظر آتا ہے۔ ہر خص کھلا کھلانظر آتا ہے۔ آج کے دِن ز مانہ سنوارا گیا د ونو ل عالم كوصًا ثم بكھا را گيا تؤميلا دوالي قارحضرت مخترم مصطفي الله عكيبروآ لهوسكم كي بارگاه عاليه ميس خطاب کیلئے ہمارے پاس ایک اکی قابل قدرہستی مُوجُود ہیں جو ہرجہت میں بيمثال ہيں۔اگران کو ثانی جناب محمد ابو بکر چشتی کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ مران کے واعظ میں ترنم مجھی ہے۔ ان کے واعظ میں نکات بھی ہیں۔ ان کے واعظ میں اشعار بھی ہیں۔ ان کے خطاب میں جولانی بھی ہے۔ ان کے خطاب میں شعلہ بیانی بھی ہے۔ المكان كے خطاب میں حُسن ووجا ہت بھی ہے۔ ان کے خطاب میں کمال و جمال بھی ہے۔ ان کاخطاب عقیده ایل مشت کی صدافت کی مربان ہے۔ ان کا خطاب اال سنت کے اصلاحی پہلوؤں کو آجا کر بھی کرتا ہے۔ اور عشق

ومیت کی دولت بھی عطا کرتا ہے۔

ہا گرشتی رسول کی بات منی ہوتو اِن کے خطاب سے ملے گا۔

ہا گرمتی رسول کا پُر چا رسنمنا ہوتو اِن کا خطاب سیں۔

ہا گرمتی رسول کا پُر چا رسنمنا ہوتو اِن کا خطاب سیں۔

ہا گرصحا بہ کرام کی فضیلت سنی ہوتو اِن کا خطاب سیں۔

ہا گر تا موں اہل ہے ہیں تو اِن کا خطاب سیں۔

ہا گر قر آن و دلائل چا ہیں تو اِن کا خطاب سیں۔

اگر اُحادیث کے حوالہ جات کی تلاش ہوتو اِن کا خطاب سیں ۔ تو تشریف اگر اُحادیث کے حوالہ جات کی تلاش ہوتو اِن کا خطاب سیں ۔ تو تشریف لاتے ہیں اُدس صفات محتر م الکھام واجب الاحتر ام ہمارے داولینڈی سے تشریف لانے والے مُعزز و مکرم جناب صاحبزادہ محمد حسنات اُحد چشتی تشریف لانے والے مُعزز و مکرم جناب صاحبزادہ محمد حسنات اُحد چشتی

صاحب مُدَظَلَه حضرات گرامی! جناب مُخَدِ حسنات صاحب بڑے ہی نُورانی واعظ ہے ہمیں نُواز رہے تھے۔ اُب اِس محفل کے آخری شاخوان کو پیش کرنے سے قبل تشریف لاتے ہیں مُحرّم جناب مُحرحسنین صاحب ۔ ہیش کرنے سے قبل تشریف لاتے ہیں مُحرّم جناب مُحرحسنین صاحب ۔ ماشااللہ حسنین صاحب نے مِفل میں عجیب رَنگ بَیدا کردیا ہے خدا اِن کی عمر وُراز قرمائے۔

اُبِ ملک پاکستان کے معروف ترین نعت خوان کو پیش کرتا موں۔ بیدو بیسے قوشاعر اہل سنت جناب مجمع علی ظہوری کے شاگر دہیں لیکن ان کا ہوں۔ بیدو بیسے قوشاعر اہل سنت جناب مجمع علی ظہوری کے شاگر دہیں لیکن ان کا انداز اپنا ہے۔ رباعی سائل کو متعارف کروانے کا رہرا بھی انہیں کے سر ہے۔ میری مُرادمُحرّم المُقام جناب مُحرّسلیم صابری ہیں۔ توبلا تا خیر تشریف لاتے ہیں جناب محرسلیم صابری صاحب۔

عزيزان گرامي آج كي مجفل آستانه ۽ چشتيه رحمت ڻاؤن

فغلام محكراً بادمين إنعقاد بذريه

میجفل ذکرِ مصطفے سننے سنانے کیلئے سجائی گئے ہے۔

میمفل نُورانیت حاصل کرنے کیلئے سجائی گئی ہے۔

میمفل خالصتاعشق رسول کے ئرجار کیلئے سجائی گئی ہے۔

میفل فرا کی رحمتیں حاصل کرنے کیلئے سجائی گئی ہے۔

میمفل مدینه طنیبه کے ذکر مبارکہ کیلئے سجائی گئی ہے۔

میفل حضور کی آمد کے حوالہ سے سجائی گئی ہے۔

ميمفل ذُوق ووجدان حاصل كرنے كيلئے بيائى كئى ہے۔

آج کی محفل میں ذکر خُداو محبوب خدا ہوگا اِس محفل کا باقائدہ آغاز بِلاوت مرآن پاک سے ہوگا۔ قُر آن کیا ہے۔ حضرت علّامہ صَائم چشتی رُحمته الله علیه فر نا جہد ا

> رکتاب الله کاخشن مُعانی محمد مصطفط کی زِندگانی

ئے قرآن کیاہے!

رت کونین نے قرآن کی ہرسُورت کو بر من من کارد یوان بنا رکھا ہے نعت مخمر کارد یوان بنا رکھا ہے

كيونكيه!

ان کی صورت پر بن قرآن کی سنب سورتیں
ان کے جلوے جائفزاقران کے پارے ہوگئے
توائب ای قرآن پاک کی تلاوت حاصل کرنے کیلئے اس عظیم قار کی قرآن کو
دعوت دوں گا جن کی آواز میں فیضان حضرت اُبُومُونی اشعری کی جھلکیاں
ہیں۔ ہم سب کے جانے بیچانے قاری محترم المقام جناب قاری نُملام مُصطفٰ نعیمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن باک کی
تورانتیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ جناب قاری نُملام مُصطفٰ نعیمی

حضرات گرامی! قاری صاحب نے سُورۃ اسرائیل کی ابتدائی آیات اور بعد میں سُورۃ اسحی کی زلاوت فر مائی۔ سُورۃ بنی اسرائیل میں میں مورۃ اسمی کی زلاوت فر مائی۔ سُورۃ بنی اسرائیل میں کملی والے آقا کے معراج پاک کا تذکرہ ہے۔ مِعراج شریف سُرکار مدینہ کا وہ مجرہ ہے۔ شریف سُرکار مدینہ کا وہ مجرہ ہے۔ شمان تاریخ و یکھنے سے قاصر ہیں۔ معراج حضور کی بلندی کا حسین روکر ہے۔ جب سرکار۔

مدینه سلّی اللّه عَلَیْه وَآله وسلّم ساری کا سَنات سے اُوپرِعرْش عَلیٰ ہے بھی اُوپرِ لا مکال پر چلے گئے اور وہ قرب حاصل فر مایا جس کا ذکر قرآن پاک اس انداز سے کرتا ہے!

أَنَّمَ كُنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوَ سَين أَدَادُنلى. الله بهتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے



## محرشفيق مجابد صاحب

حضرات گرامی!

آج لوگ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے ہی إسلام کے تشکیم کی بھیل ہوجاتی ہے جب کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب تک اللہ تعالی کے ذکر ممبارک نہ ہوگا اللہ عکم نے فرکر کے ساتھ حضور صلی اللہ عکم نے ہوگا اللہ عکم کا ذکر ممبارک نہ ہوگا اس کا کوئی فائدہ ہیں۔

كيونكه!

میکر ہے۔

اللداللدنوباتری بھی کرتے ہیں اللداللدنوباتری بھی کرتے ہیں اللداللدنو بیسائی بھی کرتے ہیں اللداللدنو بہودی بھی کرتے ہیں اللداللدنو بہودی بھی کرتے ہیں اللداللدنو مرزائی بھی کرتے ہیں اللداللدنو مرزائی بھی کرتے ہیں

اُرے صرف اللہ اللہ کرنائی مُقصود خُداوندی ہوتا وہ تو فرشتے بھی کرتے تھے اور ہم سے زیادہ پا کیزہ اور خُشوع کے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے۔خُدا کی شم کھا کر کہتا ہوں جو شخص حُفور نبی کریم صلی اللہ عُلیہ وُآ لہ وسلم کی بے اُد بی کا ارتکاب کرتا ہوں جو قصص حُفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وُآ لہ وسلم کی بے اُد بی کا ارتکاب کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کرتا رہے تو اگر سینکڑوں سال بھی اللہ اللہ کرے دین ہے۔

تئة وه كافر ہے۔

اور ہمارااس کے متعلق عقیدہ بیہ! جو گنتا خ رسول کریم داا ہے ایسے کیے بند نےوں مُن دے نیں

جس دے و چہنیں یارداؤ کرصائم اسیں ایسی تو حیدنوں من دے نیں حضرات گرامی اگر حضور کی محبت دِل میں نہیں تو خُواہ جِتنا مرضی اپنے آپ کو مُواحد کہتا رہے اس کا دعوی مواحد حدیث نہیں ہے۔ حُضُور کی محبت عین ایمان ہے۔ شاعراسلام جناب مقصود مدنی فرماتے ہیں! ایہو فیصلہ یاک قرآن دااے

> اوہنوں سندایمان دی بھنی ایں جہڑانبی تائیس مالک جان داا ہے

شان نبی دا کر کے انکار ملال راہ ملیاد وزیخ نوں جادا ہے پھڑیا بلامقصو دخضور داا ہے ور اہمہ گیا حشر میدان داا ہے ور اہمہ گیا حشر میدان داا ہے

تواب بارگاه محبوب خداصلی الله عکنه و آله دستم میں نذراً نه عقیدت کیلئے تشریف لاتے بین محرّم المقام ثناخوان رسول جناب عبدالتتار باجوه صاحب۔

ما شا الله باجوہ صاحب نے سرکار مدینہ عکیہ السّلام کو والدین کریمین طبّین طاہرین علیم السّلام کا ذکر کیا۔ میں حضور کے دادا جان حضرت عبدالمطلب علیہ السّلام کی شان میں ایک رُباعی پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار کے والدین کریمین علیم السلام کی بارگاہ سے میں کچھ نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

عبدالمطلب دی شان عظیم و یکھو داداجان اوہ میرے حضور دے نے

عظمت و کھری ملی اے جگ اندر حامل بیناوہ نبی دینوردے نے

شان نی و بے دادادی تکھن لکیاں لرز بے زاویے عقل شعور دیے نے نبی پاک دااے خاندان ایا بر نبری ایویں مقصود ہیئے جھور دے نے نجدی ایویں مقصود ہیئے جھور دے نے

حضرات گرامی!

حضُور نبی کریم صلّی اللّه عَلَیْهِ وَآلَہ وَ لَم کَ وَاللّه یَن کریمین مُریمین مُریمین مُریمین مُریمین مُریمین طاہرین کی شان و اقدس بیان کرنے ہے ہماری زبانیں قاصر ہیں صاحبزادہ محمد لطیف ساّجد چشتی فرماتے ہیں!

بڑی شان ہے والدِمُصطفے وی ملی جنوں بیسی اُ ما نت خُدا وی

کی سآجدایمان من دینبیس ساجد چهدے صدیے ملنی ایں سائوں آزادی کی کون حضرت سیّدنا عبدالله عَلیُه السلام -کی جن کی بییٹانی میں نُور مصطفے چمک رہاتھا۔ کی کون حضرت سیّدنا عبدالله عَلیْه السّلام ۔ جوامین اما نت وُحدا ہے۔ کی حواللہ تعالیٰ کا اِنتخاب ہیں۔ کی جواللہ تعالیٰ کا اِنتخاب ہیں۔

الم جو بے شل والا جواب ہیں۔
اللہ جن کا ذکر وجہ تواب ہے۔
اللہ جن کا نام قاطع عذاب ہے۔
اللہ جوستید حسن شاب ہیں۔
اللہ جوستید حسن شاب ہیں۔
اللہ جن کا بجیبی نہائت اعلیٰ ہے۔
اللہ جن کی جوانی بے داغ ہے۔
اللہ جن کی جوانی مقبول بارگاہ خداہے۔
اللہ جن کی قربانی مقبول بارگاہ خداہے۔

حضرات گرامی ایک جُمله میں شان حضرت عبدالله سمیٹنا جا ہتا ہوں۔ حالانکہ وہ حضرت عبدالله جن کی شان اقدس میں اگر لکھنا جا ہوں تو کا کنات کے صفحات فرطاس ختم ہوجا کیں اور شان عبداللہ تحریر نہ ہوسکے۔ اُن کی شان صرف ایک جملے میں سناؤں گا اِنشا اللہ آپ کوذوق آئے گا۔

یکا گنات ۔ بیمالمین حضور کے صدقہ میں ملے ہیں۔ اور حضور حضرت عبداللہ کے صدقہ میں ملے ہیں۔ آخری قطعہ پیش کرکے اگلے خضور حضرت عبداللہ کے صدقہ میں ملے ہیں۔ آخری قطعہ بیش کرکے اگلے شاخوان کو دعوت دول گا۔ پھر نعت کے بعد جناب سیدہ آ منہ سلام اللہ علیہا کی شان واقد س میں مریع قبیت پیش کروں گا۔ قطعہ ملاحظہ فرما کیں کہ یہ بات حضور کے والدگرامی ہے!

رسولال دے تارے دے والد دی گل اے جہال دے سہارے دے والد دی گل اے ایم ہما تا ہے والد دی گل اے ایم ہما تا جدمی آل دے لئی و ڈھی گل اے میں میں اور کے والد دی گل اے میرادے دے والد دی گل اے میرادے بیارے دے والد دی گل اے

عزیزان گرامی!

اُب آب کے سامنے ایک بہت ہی عظیم نعُت خوان کو پیش کرتا ہوں۔ان کی آ واز۔ان کا انداز۔ائے فن کی غمازی کرتا ہے۔تو تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان نعت صوفی محمد انٹرف قادری صاحب!



نقيب مخفل محترم جناب

CEDGE 3

## منظور محسن قادري

النَّحَمَدُ لِللهِ وَحُده وَ الصَّلُواةُ وَ السَّلَامُ مَن لَا نِبِي بَعَده النَّه بَعِد فَا عُو ذُهِ اللَّه مِن الشَّيطِنِ الرَّحِيم. الله مِن الشَّيطِنِ الرَّحِيم. بسمِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيم. وَمَا أَرُسَنلُنَكُ إلَّا رُحُمَكُ لِلعَا لَمِينَ صَدَق الله مُولنا العُظَمَة.

رُبتی شر لی صُدری و یُسرلی اَمْرِی و حلل العقدة مِن لِسانی یَوْتَی دَیْدِی اِ

> رامداد کن ایداد کن از رخی وغم آزاد کن دُردین ودُنیاشاد کن یاغویث اعظم دشتگیر دُردین ودُنیاشاد کن یاغویث اعظم دشتگیر

یا شخ سیدعبدالقا در جبیلانی شیاً الله یا شخ سیدعبدالقا در جبیلانی شیاً الله قابل صدعر واحر ام واجب الاحرام محرم المقام ممتاز محقق دُنیا بے علم وادب کی ممتاز شخصیت وطن عزیز کے نامور نعت گوشاعر جناب حضرت علاّ مہ صائم چنتی صاحب وامت برکاتہم العالیہ۔علائے کرام۔نعت خوان عظام۔ دیگرخوش فیمت ترکائے محفل اللہ تعالیٰ کے خاص احسان ، اور تُوفیق کے ساتھ اور اس کے بیار ہے حبیب إمام الانبیاء

> م منبع مجودوسخا منبع مجودوسخا م بر مخطاء م بیگر دار با م شابه کار خدا م نوراکند کی منام مظهر رسا

﴿ برسرطُور دُعائے مُوی احمِ مُجِتِبے جنائجہِ مصطفے کریم صلّی اللّٰدُعکنیہ واّرلہہ ﴿ وَسَلَّم نُوارْشُول رَحْمتُول اور برکتوں کے ساتھ اور مُحبُوب العارفين مُجِنة ﴿ وَسَلَّم نُوارْشُول رَحْمتُول اور برکتوں کے ساتھ اور مُحبُوب العارفين مُجِنة ﴿ الكاملين افْضل الرّابِدِين ﴾ ﴿ الكاملين افضل الرّابِدِين ﴾ مُسلطان السّلاطين

مهم شهنشاه ولائت

کر مقام غویست مرکز مقام غویست وقطه دو

∻ غوث محدانی

<sup>حری</sup> محور مقام جریکه عالم ربانی

المناني لامكاني

رمیراں می الدین محمد عبدالقادر البحیلانی الحسنی والحسینی احمہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان وکرم سے جھنگ بازار فیصل آباد میں ذکر خدا۔ ذکرر حبیب میں اللہ کے بیارے میں اللہ کے بیارے حبیب کی بیاری آل کا ذکر کرنے کیلئے واضر ہوئے ہیں۔

ایک ایک بل فیمتی ہے۔

ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔

الله تعالى ہمیں محفل نعت میں بائرب بیشنے کی تو فیق عطا فر مائے اور اس باأدب حاضری کے صدیقے اللہ تعالیٰ ہمیں زیارتِ حُر سُین شریفین سے مشرف فرمائے۔

اللہ کے پاک گھر کود یکھنا نصیب ہو۔

اللہ کے پیارے صبیب کے دُر ہارِ ناایہ کی زیارت نصیب ہو۔ حضرات محتر م ایک بات اور ایک وُعدہ آپ نے مجھے سے کرنا ہے میں زیادہ کمبی بات نہیں کروں گا۔ بُس بہی عرض کروں گا کہ جُھنگ بازار میں

بیٹھے ہیں دُورانِ تلاوت اور دُورانِ نعت آپ کی طرف ہے سیجان اللہ ئن صداؤں میں اور ڈرودیاک کی صُداؤں میں کمی نبیں آئی جائے۔ 🖈 جا ند کو جا ندنی عُطا کرنے والے۔ المحاسورج كوروشى عطاكرنے والے۔ 🖈 تھیلوں کو خلاوت بخشنے والے۔ ہے گلوں کوشکفتگی عطا کرنے والے۔ ہے گلوں کوشکفتگی عطا کرنے والے۔ 🖈 كائنات كورنگ ونورعطاكرنے والے۔ ہرانسان کوعفل وشعورعطا کرنے والے۔ یاک پروردگارکالا کھلا کھشکر ہے کہ اس نے ہمیں اِنسانوں میں پیدا کیا پھراسی ذَات بابرکات کا ہم پراحسان عظیم یہ ہے کہ اُس نے ہمیں اپنے الملايبار بيصب

🖈 فخرآ دم و بني آ دم التي عُرب وعجم . 🏠 قاسم زُم زم الله الله المحتبط المستم المستمالية الله عليه والمالية المالية المالية المالية والمالية المالية والمالية والما

حضرات کوئی کی کو اپنامحبوب نہیں دیا کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پراحسان عظیم ہے۔ آج کی مقدس نورانی رُوحانی وجدانی اور کیف آ ورمحفل کا آغاز قرآنی آیات مقدسہ سے ہوگا۔ جسیا کہ آپ حضرات کومعلوم ہے کہ آج کی یہ مجفل جس کی صدارت متازمحقّق وطن عزیز کے نامور نعت گوشاعر و نیائے علم وادب کی ممتاز ہستی واجب الاحترام مُحرّم المقام حضرت علّامہ صائم چشتی صاحب وامت بُرکا تُہم العالیہ فرمارے ہیں۔

حفرات قرآنی آیات کا اعجاز ہے کہ جب بھی پڑھی جا کیں۔ قرآنی آیات کا اعجاز ہے کہ جب بھی پڑھی جا کیں۔ قرآنی آیات کاعتوں کی را ہگزر سے ہوتی ہوئی دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور جب کوئی قاری صاحب قراُت کے اصولوں کو میرنظر رکھتے ہوئے تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہوں تو جا ضرین ٹیوں محسوس کرتے ہیں کہ آسمان ہے۔ مقدس نغمات کی بارش ہورہی ہے۔

ہمار ہے درمیان قرات کی و نیا کے نامور قاری موجود

ہیں جومیر مے مجوب قاری ہیں ان کے مُنعَلق بہی عرض کروں گاکہ سنگا پور میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلہ حُسن قرائت میں انہوں نے وطن عزیز کی نمائندگی کرتے ہوئے اول پو زیشن حاصل کی ۔ قُر آنی آیات مُقدّسہ کی بہلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرائت کی ونیا کے نامُور قاری جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب۔

حضرات گرامی قدر! قرات کی و نیا کے نامور قاری جناب قاری کرامت علی نعیتی صاحب قرآنی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ جنفرات آپ نے بھی محسوس کیا کہ جیسے قاری صاحب ایک ایک حرف کولیکر ترنم کی لڑی میں پرور ہے ہیں۔اللہ تعالی مان کی زبان میں مزید حلا و تیں اور ان کے ملم ومل میں برکتیں عطا فرمائے۔

ابسلسلہ شروع ہوتا ہے کا گنات کی عظیم ترین ہستی رجنہوں نے برگانوں کو اُپنا بنایا۔ غیروں کوسینہ سے لگایا۔ حتی کہ جان کے موثنمنوں کو اُپنا بنایا۔ غیروں کوسینہ سے لگایا۔ حتی کہ جان کے موثنمنوں کو اُنجا کے اُن کو مینوں کو اُمان بخشی۔ اور اُسپے و شمنوں کے نیچے چا دریں بچھا بچھا کے اُن کا اِس اُنداز سے اِستقبال کیا کہ چشم اُفلاک نے اِس سے پہلے اُنسامنظرنہ دیکھا تھا۔ پیارے آقاکی مدحت کا سِلسلہ شروع ہوتا ہے۔

لا کُن حمد خُد احمد ہے خُد اکیلئے ز مانہ سار ابھکاری خُد اعطا کیلئے بیر برزم عشِق سِنُواری گئی ثنا کیلئے نئابی بُنے ازل ہے ہی مصطفے کیلئے نثابی بُنے ازل ہے ہی مصطفے کیلئے

کر رحمت المعالمین ۔

کر شفع المدنبین ۔

کر طبیب کے مکین ۔

کر عرش کے ممند نشین ۔

کر طرف یسین ۔

کر افعی گفت ۔

کر افعی گفت ۔

کر ہاشمی نسب۔

کر ہاشمی نسب۔

کر ہاشمی نسب۔

کر ہاشمی نسب۔

احمرِ مُجَتِّا مُحَمِّمُ مُصطفے کریم صلّی اللّہ عُلیّہ وَ آرلہ وُسلّم کے حَصْور مَدْرانُہ و نعُت کیلئے لا ہور سے تشریف لائے ہوئے مُعزز نعت خُوان جناب مُحمد رمضان شکوری صاحب تشریف لاتے ہیں۔

> جمال بن کے دِلوں کو جو بخش ہے۔ حال بن کے جو بُدر واُحد میں آتاہے

نی کے ذکر سے گلٹن فروغ پاتا ہے نبی کے ذکر سے ہر پھول مسکرا تا ہے حضرات اب بارگاہ حبیب فدا میں نذرانہ ، نعت کیلئے محمد فاروق چشتی صاحب تشریف لا نمیں گے ۔ حضرات آ مرتصطفے کی خوشی میں ذکر مصطفے میں جناب محمد فاروق چشتی صاحب بچھاں انداز سے

> . نعت بڑھر ہے تھے کہ!

جینے بلبل چہک رہا ہوریاض رسول میں حضرات محفل میرے آقائی آمدی خوشی میں سجائی گئی ہے۔ حضرات سے فل میرے آقائی آمدی خوشی میں سجائی گئی ہے۔ حلم ہی تھی

المرا يوجهاا مراأنداز بهلية وأيانها المانها المراء

المرازادبس فركهاديج؟

ا ہے ہورج سے بی جھا۔اے آفاب بنا تیری کرنیں سے جھک جھک کے۔ سلام کررہی ہیں؟

جلا جاند ہے تو جیما ہے ماہناب آج تیری نجک کوئی کے تلوؤں کی چک شرمارہی ہے؟

برکھری کیوں ہے۔ جی نے ایک جواب دیا!

خوشی ہے آ منہ کے لال کے بخریف لانے کی

الماميرية قااس وتيامين تشريف لائے۔

المحريج نستَانِ وَ ہر میں بہار آگئی۔

🏠 وُ نيا بقعه ءنور بَن گئي \_

وہ لوگ جوم۔مصائب وآلام کی زندگی بسر کررہے ہے میرے آتا ہے۔ اُن کے دکھوں کومٹا کران کی شام غریباں کوشیح بہاراں میں بدل دیا۔

ہ جین و بشر۔

نځروڅر۔

الله برگ ونمر ـ

كائنات كاذره ذره آمر مصطفے كى خوشى ميں جھوم أٹھااور حرفف بہى بھى پكار و التھر!

> الله کے پیار ہے آگئے ۔ الله کے پیاروں کے سُمار موجوعے میں موجوعے کہا۔ میں بین اور کے سُمار میں میں موجوعے میں موجوعے میں موجوعے میں موجوعے میں میں موجوعے میں موجوعے میں موجوعے میں م

ملاپ نے کہا۔ پاسبان دوعالم آگئے

ا عدار مدینه آگئے کہا تاجدار مدینه آگئے

حبيب غدا آ گئے خاتم الانبياءآ كيئ و محول کے دکھ مٹانے والے آگئے ذُاتِ فِي كَ بِيارِ إِلَّ كُمُّ رحمت دوجہاں آ گئے زُمِدوتقوی کے عالی نشاں آ گئے مردرانبیاء آگئے شاہِ ارض وسا آ گئے صًا وق المين آ گئے آج ضام ن جنت آ گئے طُلعت نُورِغُدا ٱ كُئے طلمتیں مٹانے والے آ سکتے عشق الهي كے ترُجمان آ گئے عَامُتِ دوجِهَاں آ گئے فقروغنا كيسرايا تضويرة كيئ قاسم کوٹر آ گئے کا کنات کے مرکز ومحور آ گئے

ہے کہا۔ حلائے کے کہا۔ میز د نے کہا۔ ☆ ذیرکہا۔ ☆رنے کہا۔ ☆زنے کہا۔ کمیزس نے کہا۔ مرشے کہا۔ میرش حہر ص نے کہا۔ ∻ ص نے کہا۔ ☆ طنے کہا۔ ☆ظنےکہا۔ ہڑے کے کہا۔ 🖈 غ بولي آج۔ ﴿ ف نے کہا۔ ہ کھ تی کہا۔ المك نے كہا۔

ہے۔ کہدنی تقی آج ہاد کی کون ومکاں آگئے۔ ہے دونوں ہے آ مرمصطفے کی خوشی میں گلے بل بل کے ایک قوسری کو مبار کباد دیتے ہوئے کہدرہی تھیں کہ آج یٹرب کو مدینہ متورہ اور طیبہ مظہرہ بنانے والے آگئے۔

> مُحُمُ مُصطفے آئے بہاروں پر بہارآئی زبیں کوچوئے جنت کی خوشبوبار ہارآئی وہ آئے تو منادی ہوگئی صائم زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی

سخابن کروفابن کرکرم بن کرعطابن کر م خدا کانورانز از سال سے مصطفے بن کر عاضرین کرام ۔اب ملتان سے تشریف لانے والے نعت خوان جناب "عبدالجبار قادری صاحب" ہے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں "عبدالجبار قادری صاحب قاری عنائت اللہ چشتی صاحب اور شہباز قرفریدی صاحب کے استاد ہیں ۔ جب بینعت شریف پڑھتے ہیں تو سروسرور محفل میں مرغم ہوتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔

ملتان ہے تشریف لائے ہوئے مہمان نعت خوان جناب عبدالجبار قادری صاحب مدحت سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔اُب جناب نصیراحمد صاحب معصومانداز میں نعت شریف بیش کریں گے۔آپ انہیں سنیں گے تو محسوں کریں گے کہ ان کا ہنداز کیسا

حفرات گرامی!

اب فیصل آباد کی مُعروف آ واز صاحبزادہ سید جُمل محسین گیلانی شاہ صاحب ہے گزارش کروں گا کہ تشریف لا ئیں اور آپ سب حضرات شاہ صاحب کے ساتھ الی کرنعت شریف پڑھیں گے تو بڑا گطف اور کیف آئے گا۔ حضرات آپ نے بھی محسوس کیا میں نے گا۔ حضرات آپ نے بھی محسوس کیا میں نے گا۔ حضرات آپ نے بھی محسوس کیا میں نے کا کہ حاضرین کیا گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کا اُشکوں سے وضوجور ہا ہے اور یہی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔

آ نسوؤں کا تسلسل بھی عُطائے رسول ہے۔ اُب بیس درخواست کروں گا کہ کوئٹہ سے تشریف لانے والے معزّز مہمان جناب عبدالمجید سندھو صاحب سے ان کا تعارف اس انداز سے کروانا چاہوں گا کہان کے نام کوتو افی سے مِلاتا ہوا آنہیں دعوت دول گا۔

> اللّد تبارک و تعالی حافظ ومعید ہے مدینہ طیبہ شہر سعا دیت وسعید ہے

جشن میلا دمسلمانوں کی عید ہے مصور کے غلام کیلئے جنت کی اوید ہے

جس نعت خوان کودعوت دینے والا ہوں بیغلام بابا فرید ہے نام کے لحاظ ہے سے عُبدالمجید سے ۔تو تُشریف لاتے ہیں عُبدالمجید سندھوصا حب اور ہدئی عُقیدت بحضور سرور کا گنات بیش کرتے ہیں۔

رسول اکرم کی ہے بیٹھو اوب سے دامن بچھا کے بیٹھو ہے جن کی مفل وہ آرہے ہیں دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو

ہے گر چہ ذیر ہ تحقیر صائم مگر ہے اُن کا فقیر صائم ہے اُن کے جلو ہے کی گرتمنا تو میری آئھوں میں آمکے بیٹھو تواب محفل کے آخری نعت خوان جناب عافظ کا ہر رہمانی بھی صاحب کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کرتشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے مدحت مرائی کی سعادت حاصل کریں۔
مانداز سے مدحت مرائی کی سعادت حاصل کریں۔
مانظ صاحب کی آ داز گرسوز ہے۔
مانظ صاحب کا اُنداز نرالا ہے۔

مافظ صاحب برُسن تعت شریف پڑھتے ہیں دِل سے پڑھتے ہیں اور دِل سے نکلنے والی آ واز نمِر اثر ہوتی ہے۔ مُرفل جس مقام پر پہنچ چکی ہے اسی سے مُحفل کی قبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اُب حافظ صاحب ہمیں نعت شریف سے رُوحانیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اُب حافظ صاحب ہمیں نعت شریف سے رُوحانیت کا تقدی عطافر مائیں گے اس کے بعد صُلواۃ و سلام ہوگا۔

عزیزانِ گرامی ۔ آج کی محفل کوجس انداز سے سجایا گیا ہے میں اس پراجمن فوشہ صدیقیہ کے تمام اُراکین عہدے داران اور معاونین کو ممیار باد اور تحسین و آفرین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سرکار کے ذکر کی محفل بجائی ہے فداان کے مقدر سجادے۔ اور ساتھ ہی میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ!

رسول اکرم کی ہے رئیفل اوب سے دامن بچھا کے بیھو ہے جن کی محفل اوب سے دامن بچھا کے بیھو ہے جن کی محفل دہ آرہے ہیں دلول کے رستے سیا کے بیٹھو

فضاجوساری مہک اٹھی ہے سواری آقا کی آربی ہے مطارع الفت کر و نچھا ور دِلوں کی وُ ولت کُٹا کے بیٹھو مجھ پر شفقت کرتے ہوئے میرے معاون نقیب جناب ضمیر فاطمی صاحب نے مجھے وہ وفت دیا ہے جو کہ بہت ہی قیمتی وفت ہے۔

نکے خگوں دل سے جو وقت نیندشب
راک آ واک صدی کی عبادت سے کم نہیں
اک آ واک صدی کی عبادت سے کم نہیں
اک میں جس عظیم نعت خان کو دعوت دیے رہا ہوں اُن کے متعلق ریم عرض
کروں گا!

مطاع عشق نبی ہے میسراور تناخوانی معارف نعمتیں دونوں جہاں کی کامرانی ہیں

تنخیل کی جولانی اورانداز بے طوفانی و جو دِعِشق ومستی کی بہی زندہ نشانی ہیں

شرف حاصل بهان کوحفرمت حسال کی منت کا کرد ہیں ریماشق حسال ای باعث حسانی ہیں شرف ہوں گے برم انحت میں اُب مَدرِ بیمبرے وہ حافظ ہیں وہ طاہر ہیں وہ بجل ہیں رحمانی ہیں جناب حافظ طاہر رحمانی بجل صاحب مدحتِ مصطفے بارگارہ رسالت میں ہیش کریں گے۔

محترم حاضرین آج کی اس بابر کت محفل میں جو کہ انجمن غوشہ صدیقیہ کے عہد واران اور اراکین نے بڑی محنت اور حسن رانظام سے سجائی ہے اس عظیم محفل کی صدارت ممتاز نعت گوشاعر جناب الحاج غلام فرید فریدی صاحب فر مار ہے ہیں۔ میں گؤں عرض کروں گا کہ یہ مرد قابل قدر بھی ہیں انہوں نے کہا ب المعراج جو نعتیہ کلام پر مشتمل ہے اِس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اِس میں حضور کے شائل کا میں مشتمل ہے اِس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اِس میں حضور کے شائل کا

آ قاکے خصائل کا بیان ہے۔ حضور کے فضائل کا بیان ہے۔

اس کتاب میں حضور کی شان وعظمت اور مجز ات کابیان ہے۔
محترم حاجی غلام فرید فریدی صاحب نعتیہ محافل کروانے والوں کی
سریرستی فرماتے ہیں۔خوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ میں یوں عرض کروں گا
کہ انہوں نے مجھ حقیر انسان کی جوحوصلہ افزائی کی ہے میرے دل میں

## ان کی بہت قدر ہے۔اور کتاب المعراج کے حوالہ نے عرض کروں گا کہ

ر میں سے نور جلا اور حرم تک پہنچا عرش سے نور جلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گنا ہوں کا کرم تک پہنچا

تیری معراج کے تو عرش بریں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اب ساہیوال کی ایک سریلی آ واز پیش کرتا ہوں ۔ان کے متعلق یوں عرض کروں گا!

نعت ان کا ماضی مستقبل اور حال ہے اس کے دِل میں عشق مصطفوی کا بال ہے وہ و کا تقب رشو زِ سر و تال ہے نام کے لحاط سے شاہد کمال ہے عاشق درور سول کا لاکز وال ہے ماشق درور سول کا لاکز وال ہے رہتا ہے جس جگہ وہ ضلع سا ہیوال ہے تو صیف مصطفے ہے لیوں پر بھی ہوئی وہ نعت خوان حضور کا شاہد کمال ہے وہ نعت خوان حضور کا شاہد کمال ہے وہ نعت خوان حضور کا شاہد کمال ہے

جناب شاہر کمال صاحب تشریف لائمیں گے! ہنا ہے ہمال صاحب تشریف لائمیں گے! ہنا ہے ہمارے آقاومولی!

الم الانبياء-

المكاشاره برووسران

منبع جوروسخا۔ منبع جوروسخا۔

-bé 5. th

ہ پیکرولر ہا۔

المنهكار خدا-

المرياعث أرض وسال -

المراحمه مختبا

جناب محمد مصطفے کریم صلّی اللّه عُکنیہ وا آلہ وسلّم حسلت کا نیکر اتم بن کر منصب شہدو پر جلوہ فکن ہوئے ہیں۔ آب کی ہر ہراُدا مشا قان دین کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ عہدر سالتما ب سے کیکر آج تک ہر دُور کے شعرا نظارہ دے رہی ہے۔ عہدر سالتما ب سے کیکر آج تک ہر دُور کے شعرا نے حضور کے اعجاز حسن کے بارے میں لکھا۔

المرکسی نے آپ کے رنگ ونز ہت کے بارے میں لکھا۔

الملائسي نے حسن وجمال کے بارے میں کھا۔

الملاكوني ميراء قاكتناسب اعضاً برشار ہے۔

کوئی تکلم پر جان نجھاور کر رہا ہے۔اور کوئی تنبسم پر قربان ہے۔ کیونکہ آپشہکار خدا ہیں۔

> ورفعنا لك ذكر ك كاجمكتاسرا كالله فوق أيديهم كاجمكتا تجرا

ید اللہ فوق اید یہم کے گورے گورے ہاتھ۔ میں یوں کہوں گا کہ سارا زمانہ میرے آقا کے قد وقامت پر نثار ہے۔ پنجابی کے ایک شاعر کہتے ہیں!

جقے یار بیردهردااو تصا گداسرودابوٹا

فند کا خطر سو ہنا تے بنتر بنا و ٹ ہوئی ختم سو ہنے تے ساری سجاوٹ

مصور نے ماسا کٹر نہیں ی چھڑی بردی ریجھ ویے نال نصور یکھی

حسینا ں جمیلا ں وا مندموڑ وتا محسر بنا کے قلم تو رو تا

میں یوں عرض کروں گا!

مظہراللہ دے نور دانبی میراسو بہنا آپ سر کارتوں و دھ کوئی نہیں فتم رت دی میرے حضور ورگی کے نبی دی آل نے جدکوئی نہیں

ایک شعرعض کرتا ہوں آقائے دوغالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفل پاک کے بارے میں!

سر عجب ان کی مفل کا عالم ہے انور مرف ہیں فضا تیں معظر مکہ چار وطرف ہیں فضا تیں معظر

ادھرڈ ٹے سے احمہ نے برکردہ اٹھایا موسرشاعمروں نے قلم تو ڑ ڈالے حضرات بیارے آفاضی اللہ مُلیہو آلہ دُسلم کے ذکر جمیل کی مُفل بجی ہوئی

ارم معطف کیات ہوری ہے۔

ہے و کے مصطفے کی بات ہورہی ہے۔ ہے گوئے مصطفے کی بات ہورہی ہے۔ ہے شہر مصطفے کی بات ہورہی ہے۔ لکھ لوکی گلاں کرن ہے و "نیا دے ہر ہر شہر دیاں جہناں نے مدینہ و کھ لیا اوہ نظراں کتے نہیں تھہر دیاں حاضرین گرامی اللہ کے پیار ہے صبیب کے حضور مذرانہ نعت پیش کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔

کہ کہیں حضرت حیان ابن ٹابت نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں حضرت عباش رضی اللہ عند نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں حضرت عباش رضی اللہ عند نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں شیخ سعدی رُحمته اللہ علیہ نواز ہے جارہے ہیں کہ کہیں بریلی کے تاجدارام اہلسنت نواز ہے جارہے ہیں

شخ سعدی رحمت الله علیہ نے نین مصر سے لکھے تھے!

مرکئ العلی ربکما راہہ

کشف اللہ تی ربکما راہہ

حسنت جمع رخصا راہہ

چوتھا مصرے نہیں بن رہا تھا۔ شعرا کہا سنتے جی کہ جب شعر ممل نہ ہور ہا ہوتو

شاعر پر کیا بیتی ہے۔ چوتھا مرھر عدبی نہیں رہاتھا کہ خواب میں شہنشاہ کون و
مکال مرسل مرسلال احمد مجتبئے جناب محمد مصطفے اکرم سکی اللہ علکی وا آلہ وسکم
تشریف لے آئے۔ سعدی شنے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا۔ حضور تین مصر عے
بن چکے ہیں چوتھا مصر عزبیں بن رہا۔

مناف اللّٰہ کی بیکما لہ

کشف اللّٰہ کی بیکما لہ

پیارے کملی والے آقا احمد مُحِنْظِ مُحمدُ مُصْطِفِے صلّی اللّدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سعدی کہد وصلواعک یو آلہ

حضرات گرامی میں عرض کررہا تھا کہ ملی والے آتا کے حضور نذرانہ نعت بیش کرنا بہت بوی سعادت ہے۔

مینوں پچھیا جدوں کیراں نے دس کیبر کے لکمائے نے آکھاں گانعتاں پڑھداساں کوئی کیتیاں ہور کمائیاں ہیں

> میم نبیس ہے کہ روز حساب کیا ہوگا میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پرعذاب کیا ہوگا

میرے توہاتھوں میں ہوگا حضور کا دامن میرے گنا ہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا

م بوچیس کے جب نکیرتو کہددوں گا بر ملا حاضر ہوا ہوں نعت کاعنوان لیئے ہوئے ایک جگہ حضرت علا مہصائم چشتی فرماتے ہیں! ہے۔تو بھی صائم عجیب انسان جوروز محشر سے ہے ہراساں ارکے تو جس کی ہے نعت پر مصناوہی تو کیس گے حساب تیرا

میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پرعذاب کیا ہوگا اور میرے تو ہاتھوں میں ہوگا حضور کا دامن

میر در کنامول کال ون حساب کیاموگا در ودویا کے کامیس وردہی شرچیوڑوں گا

میں اسپنے آقا کے قدموں سنطک کے بیٹھوں گا منسور ہوں گے تو مجھے پرعتاب کیا ہوگا کیونکہ میہ آرز وہیں کہ ڈیا کیں ہزار دو بن پڑھ کے نبی کی نعت کید میں اتاردو

بارگاہ خبر الوری میں نذرانہ انعنت کیلئے میں دعوت دیتا ہوں میا نوالی سے تشریف لانے والے مہمان نعت خوان جناب قاری عنائت اللہ چشتی صاحب ان کے انداز میں قاری زبید رسول اور حاجی شبیر احمہ گوندل صاحب کی جھلک نظر آتی ہے۔ان کی آ واز میں طائر گلستان رسول کی چیک محسوں ہوتی ہے۔نو تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب قاری عنائت اللہ صاحب۔



نقيب مفاحرم جناب على المحام ال

## منعتد مرزالطبف چشنی

سامعین کرام ممبارک ہواہلست و جماعت کو کہ وہ جگہ مجافیل میلاد کا انعقاد کر کے خالق کا کنات کے اُحکام کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی کملی والے آقام صطفے کر بیم صلّی اللہ عکیہ وہ آلہ وہ آم کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہے آقا کی مدحت سرائی کر رہے ہیں۔ ہے محبوب کی ثناخوانی کر رہے ہیں۔ ہے محبوب کی ثناخوانی کر رہے ہیں۔ ہے محبوب کی ثناخوانی کر رہے ہیں۔ ہے محبوب کی تعریف ہیں۔ ہے کہ منی کوسلام بھیج رہے ہیں۔ ہیکہ محمد میں کوسلام بھیج رہے ہیں۔ ہیکہ محمد کی جائے کا تنات کا ذرہ ذرہ آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہے اور کی جائے کا تنات کا ذرہ ذرہ آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہے اور

رر رور رور کر کے دیر کر کے کاہے سابیجھ پر وُدفعنا لکگ ذکر کے کاہے سابیجھ پر بول بالا ہے تیرا زکر ہے اُ و نیجا تیرا

مٹ گئے منتے ہیں دسٹ جائیں گے کھڑا تیرے نہ دمٹا ہے نہ مٹے گائبھی کچر جا تیر ا توسامعین کرام اب میں اس ولی کامل کے صاحبز او ہے کو دعوت تخن دے
رہا ہوں جن کواللہ تعالی نے ایسے ایسے ہیر ہے عطا کیئے۔
﴿ کوئی مُناظِر اسلام بن گیا۔
﴿ کوئی مُرّبِ اسلام بن گیا۔
﴿ کوئی اُسْتاذُ العُلماً بن گیا۔
﴿ کوئی اُسْتاذُ العُلماً بن گیا۔
﴿ کوئی فِخر اہلسنت بن گیا۔
﴿ کوئی فِخر اہلسنت بن گیا۔
﴿ کوئی مقسر الحل سُنت بن گیا۔
﴿ کوئی مقسر الحل سُنت بن گیا۔
﴿ کوئی مقسر الحل سُنت بن گیا۔

اور میرے آقائے نعمت حضرت علامہ صائم چشنی دامت برکاتہم قدسیہ فرماتے ہیں!

> امین دین احد قطب عالم بین ولی گربین محدّث مفتی اعظم بین شیائی کا پیکر بین هرسارای ان کادین کی تبلیغ کامرکز رسول پاک کی سنت کاصائم عین مظهر بین

توسامعین کرام! تشریف لاتے ہیں وارث مسلکب حسان ۔ جہ فخر قراونعت خوانان یا کستان۔ المين واقف رموز عرفان و المنتين واقف رموز عرفان و المنتين واقف رموز عرفان و المنتين و

میر ہے محبوب کا میاا دمنانے والو میر مے والو خوش نم برخدا بزم سجانے والو مماکم کو پیغام مدینے سے ہے آنے والا موگیا تم بیر کرم نعت سنانے والو موگیا تم بیر کرم نعت سنانے والو

کی سامعین کرام میمفل بشیرند کرے کہ کہ مرطرف تُنویری تنویر ہے کہ مرطرف تُنویری تنویر ہے کہ جوذ کرمحبوب کرے وہ باعثِ تو قیر ہے کہ جوذ کرمحبوب کرے وہ باعثِ تو قیر ہے آنے والا نضا منطافعت خوان صاحبرا دہ محمد نُصیر ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب صاحبرا دہ نصیراحمہ چشتی آف لالیاں۔ جناب صاحبرا دہ نصیراحمہ چشتی آف لالیاں۔ سامعین کرام جس کی یہ مخفل مقدس ہے وہ خود ہی ناطق ہے دہ کی منظوق ہے۔

و ہ شہنشا ہ کا ئنا ت محبوب خالق و مخلوق ہے

آنے والانعت خوان پروائنہ شمع رسالت محمد فاروق ہے

محفل کود کی کر پول مجسوس ہوتا ہے کہ مشق و محبت کا بحر تر خار تھا تھیں مار

ر ہا ہے اور ہر نعت خوان اس میں بصورت نور کی رشتی ہے آنے والے

نعت خوان کا نام محمد فاروق چشتی ہے۔

ہمارے غون کے فیضان کا جواب نہیں جناب غوث کے بنگروں پہ بچھ عماب نہیں رصاب اُن کے تصرف کا کیا گے صائم کہ جن کے دھو ہی کو دینا پڑا حساب نہیں

سامعین کرام! نعتِ رسول سلّی اللّه عُلَیْهُ وَآلهٖ وسلّم ہے کھل جاتی دِل کی کُلی ہے یوں محسوس ہور ہاہے کہ ہراک رنگاہ میں مدینے کی گلی ہے

 یارسول اللہ کے نگرے لگاتے جا کیں گے دوھوم میلا دِمحر ہم مجا تے جا کیں گے نعت خوانی مُوت بھی ہم سے حجیر اسکتی ہیں قبر میں بھی مصطفے کے گیت گاتے جا کیں گے قبر میں بھی مصطفے کے گیت گاتے جا کیں گے

سامعين كرام!

ہے ہی سجائی محفل محفل شاہِ ذمن ہے
ہی سجائی محفل محفل شاہِ ذمن ہے
ہی سجائی محفل ہے ہور ہے ہور ہاہے!
ہی حضرات کے دُوق کود کھے کر یوں محسوس ہور ہاہے!
ہی کہ آئی میں دیدار نبی کی مگن ہے
ہی اُب جس کودی جارہی دعوت شخن ہے
ہی سب عاشقان رسول کا بخن ہے
ہیں محمطی بخن ہے ۔ تشریف لاتے ہیں محمطی بخن

سامعین کرام اب اس ذات اور جستی کو دعوت شخن دول گاجوتصانیف کی کثرت کے لحاظ سے برصغیر میں عصر حاضر کے سید المصنفین کی حقیق ہیں۔
المصنفین کی حقیقہ ہیں۔
اس صدی کے لیل القدر عالم۔

مُفسرُقر آن ـ ترجمانِ حديث ـ

عظیم المرتبت شیخ طریقت صاحب بصیرت ـ با کمال ادُیب وشاعر جن ہرشعر سے عشق رسول کی خوشبوآتی ہے۔

جناب حضرت علّا مه قطب ز مانه صّائم چشتی صاحب دامت برکاتهم لفترسیه جوکهاس پروگرام کی صدارت فر مار ہے ہیں۔

> میمکن ہے بکا بکہ چھوڑ دیے گردش زمیں اپنی میمکن ہے زمیں پہنیک دیے سورج جبیں اپنی میمکن ہے زمیں پہنیک دیے سورج جبیں اپنی

میمکن ہے نہ برسے اُبر باراں کو ہساروں میں قیمکن ہے بکا کیے جھوڑ دیے گردش زمیں اپنی میمکن ہے بکا کیک جھوڑ دیے گردش زمیں اپنی

میمکن ہے جلانا آب کا دستور ہوجائے میمکن ہے خرات آگ سے کافور ہوجائے میمکن ہے خرات آگ سے کافور ہوجائے مگرممکن نہیں مرز البھی رُنجور ہو جائے ممکن ہی نہیں الفت ٹبی کی وُور ہو جائے بیمکن ہی نہیں الفت ٹبی کی وُور ہو جائے

سمجھی ذِ کرشہنشاہ و و عالم ہم نہ چھوڑیں گے م مداتو فیق وے بیُراہ مُرتے دُم نہ چھوڑیں گے خداتو بیق وے بیُراہ مُرتے دُم نہ چھوڑیں گے

کہوتو جھوڑ دیں گے جان وتن و دنیا کے دیوانو گرہم وامن سُر کارِ دوعالم نہ جھوڑیں گے

سامعین کرام اس محفل کود کھے کر ٹیول معلوم ہوتا ہے

کہ اس کا پنجتن پاک کے ہاتھ میں انتظام ہے

اگر محفل کی طرف نظر ڈالیس تو ہر طرف پنجتن پاک کا فیض عام ہے۔

اور میں جس نعت خوان کودعوت دے رہا ہوں

اس پر اللہ تعالی کا خاص فضل واکر ام ہے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اس کی آئکھوں میں جیکنے والا محبت رسول کا جام

ہے اور نام کے لحاظ سے شیخ حاجی عبد السلام ہے۔ فیصل آباد کے معروف برین نعت خوان جناب حاجی شیخ عبد السلام نقشبندی صاحب تشریف

لاتے ہیں۔

رس کے جصے رحمتِ شاہ فرمن آئی نہیں م سنے ان کی زندگی سے زندگی یا ئی نہیں

کس فکر رجھ پر کرم صائم ہوا سر کار کا کون محفل تیر ہے شعروں گر مائی نہیں افر ال تربیں میں رہ قار برنع ویا نائن

سامعین کرام اُب تشریف لاتے ہیں میرے آقائے بعث غرال زمال قطب زماند۔ دازی ورال۔ جن کے احسانات کا شکر گزار برصغیر کا گوشہ گوشہ ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قطب زمانہ الحاج قبلہ صائم چشتی صاحب دامت برکاہم قدسیہ اور اپنے نہایت ہی وجم آفرین کلام سے مستفید فرما کیں گے۔



تغيب محفل محترم جناب

<u>-</u>

## Colon July

## محمر بونس قادري

نحمده و نصلى و نسلمو اعلى رسوله النبى الكريم الامين ا ما بعد فا عوذ با لله من الشيطان الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاكم من الله نور كتب مبين.

> مو لای صل و سلمو دائما ابدا على حبيك خير الخلق كلهم هواالحبيب الذي ترجى شفاعته لمل هول من الاحوال مهطهم مقتهم يارب بالمصطفر بلغ مغاصدنا وغفرلنا ما مدا يا واسع الكريم. جلو ہ طور نظر آتا ہے یاس اور دورنظر آتا ہے جب تضور میں انہیں لا تاہوں بس نو رہی نو رنظر آتا ہے

نہ کوئی نقشہ نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے
بس ان کے نور کا دریاد کھائی دیتا ہے
جہاں بھی عکس پڑاان کی چیٹم رحمت کا
و بیں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے
جونور کے مانے والے بیں باواز بلند کہددیں سجان اللہ!

آفاق کے زینے کی طرف کر دینا
جنش کے سفینے کی طرف کر دینا
جب ڈو بے گئے میری نبض حیات
رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا

كيونكه!

فر کر محمد جونه کریں وہ سانسیں ہیں برکار دیکھانہیں طبیبہ جس نے وہ آئکھیں ہیں برکار تو یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دیے آئکھیں مجھے بھی دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے :

سامعین گرامی فندراللہ جل مجدہ کا بے پاییضل وکرم احسان وانعام ہے کہ ہم کریم آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان پر کیف پرنور پر وجہ مخفل میں حاضر ہیں میں مشکور ہوں با نیان مخفل کا جنہوں نے مجھ نکمے کو یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

سامعین گرامی قدر آج کی اس مقدس محفل کے مہمان خصوصی جنہوں نے ہمیں تھم صادر فرمایا ۔عاشق رسول۔ خادم اولیاو العلما جناب قبله حاجی شیخ محمد سردار لا ہوریا صاحب دامت برکاتهم العالیہ جن کی متحببتين بميشه فيصل آباد كى سرزمين يرذكر سركار دوعالم كيلئة ايينے سينوں كومنور كرنے كيلي تھينج لاتى ہيں اور ہمارى خوش قتمتى ہے كہ آل نى اولا دعلى بير طريقت آفناب ولائت جناب حضور قبله صاحبز اده حضرت علامه بيرسيد سعيد الحن شاهصا حب دامت برکاتهم العالیداور دیگر علائے کرام اورمہمان گرامی جلوه فرما ہیں اور قبلہ جاجی صاحب کے نورنظر لخت جگر صاحبز ادہ محمد عثان لا ہور یا صاحب اور دیگراحباب جوتشریف لائے ہیں خواہ وہ اسٹیج پر ہیں یا بیڈال میں ہیں ان سب کوخوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ یاک کی حاضری نصیب فرمائے۔

بلاتا خیر دعوت دے رہا ہوں تلاوت کلام پاک کیلئے القرآن پروگرام کے اندرآپ بچوں کوتعلیم قرآن سے مستفید فرماتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں قرآن کی بچوان معظیم قاری سید تشریف لاتے ہیں قرات کی شان ۔ پاکستان کی بچوان معظیم قاری سید صدافت علی شاہ صاحب۔

نعت سرکارے جذبوں کوجلاملتی ہے نام ابیا ہے کہ ہراک بلاملتی ہے کہدو کہ ملک گوش برآ وازر ہے سکہ مداح بینمبری زبال صلتی ہے

سامعین گرامی قدر!محترم جناب محمداعظم مخل صاحب سے گزارش کرتا ہول تشریف لائیں اور اپنی معصوم آواز میں کریم آقاصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بیش کریں۔

نعره تكبير-

نعره رسالت ـ

نعره خقیق-

نعره حیدری\_

نعره غوثيه ـ

حضرات گرامی! ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مولو یوں کی افزانوں میں ہمیں بلکہ قرآن کی آئتیں اذانوں میں ہیں۔ آسیے قرآن کی آئتیں ساعت کریں اور ذہن میں میہ بات رہے کہ ہم وہ کلام ٹن رہے ہیں جولب لیوجی سے نکلاہے۔

جوالف \_ انااعطیک الکوتر ہیں۔

الشرونذ براہیں۔

الرسل فضلنا بعضهم على بعض سير

او۔

الله بير عابدوفي الله بير

الماجول سے حولہ لنوربیان اتینا ہیں۔

ملاجون سے خاتم النبین ہیں۔

واعیاالی الله باؤنه ہیں۔

الكالكنبلاريب فيهيس

الرحيم ہيں۔

شجوز سے زینت الدارین ہیں۔ م

المراجامنيرابي \_

المراوند رابی

المنتقم ہیں۔

ہے جوش سے ضہباہیں۔

ہری جوط سے طربیں۔ ملاجوط سے

ظل خدایس\_ ئى جوظے عنده مفاتح الغيب بين\_ ہڑ جو ع ہے : غيب السمو ات والارض \_ الله جوغے سے فاسلوابل الذكرانكنتم لاتعلمون بين-☆جوف سے كونومع الصادقين بير\_ 🖈 جوک سے فدجا كم من الله بير\_ ہ جوق ہے لا ا قسم بهذا البلم *واسع بيل*-ملہ جولاسے من يطع الرسول فقداطاع اللدوالي بير-ملاجوم سے نوراكسموات والارض بيں۔ 🖈 جون سے 🖈 بلکہ جون سے نورعلی نور ہیں۔ مر جو وسے والعصر ہیں۔

ہ جوورے واشمس ہیں۔ ہ جووے والقمر ہیں۔ ہ جووے والغمر ہیں۔ ہ جووے والبخم ہیں۔ ہ جووے ملے مل اتی الانسان ہیں۔

المراعين على المراطقيم بيل المرامين المرادين ال

میہ بھی آیات کمال کی ہیں لیکن جواب میں آیات پیش کرنے لگا ہوں چندائیک آیات ہیں ان میں سرکارکا سراپا بھی بیان ہواہے۔
قبلہ قادری صاحب سرکارکا سراپا سنیں اور جھو میں کیونکہ یہ وہ سراپا ہے جو کسی شاعر نے بیان نہیں کیا بلکہ خود رب کا کا نئات نے بیان کیا ہے۔ سرکارکا سراپا سنیں ۔حضور کے سراپا کوان کر جھوم جھوم کر سبحان اللہ کہیں۔ میر ساور آپ کے بیارے آقا۔ جن کا چہرہ واشتس وضحہا ہے۔ میر اور آپ کے بیارے آقا۔ جن کا چہرہ واشتس وضحہا ہے۔

ا قائے بہرے ی بات ہو اور دیواے مدہ میں اللہ کے کہ است ہو اور دیواے مدہ میں اللہ کر سے آپ سبب کوسر کارمدینہ کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادت ہوجائے۔ بلندآ واز سے کہددیں سبحان اللہ۔

کلے میرے اور آپ کے پیارے آ قا۔ کلے جن کا چہرہ واکشمس وضحہا ہے۔

جهج جن کی زفیس والیل اذ البحی ہیں۔ ارے جن کے ہاتھ بداللہ ہیں۔ الله الله المراميت اذرميت ولاكن الله المايس 🖈 جن كى آئىكى مازاغ البصر وماطعى ہيں۔ ہے۔ ارے جن کا سیندالم نشرح ہے۔ ارے جن كاذكرورفعنا لك ذكرك بے۔ ہرارے قربان جاؤں جن کے لب یوحی ہیں۔ ارے جن کا سوہنا سوہنا بیارا بیارا چېره واضحی ہے۔ مريد الريع بن كاسفرسيان الذي اسرى بعيد وليلة من المسجد الحرام الى المسجد الا

المحاور جن كاانتهائے سفرتم دنی فقدنی فكان قاب قوسین اوادنی ہے۔ المحارے جن کی حقیقت قد جا کم من اللہ نور ہے۔ اور پیجی آئیت نیں اپناایمان تازہ کریں ۔ جھوم جائیں ۔ حضور کی حقیقت کوسوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ حدیث شریف ہے یا ایا محکم کم یعفر کی حقیقتی غیر رہی ۔ لہذا حضور کی حقیقت تو قد جا کم من اللہ نور سے تشییر یہ دینا نا درست ہے۔ از مرتب! ارے ہمارے پیارے آتا جن کا پیارا پیاراو جودارے جن کا ساراو جود وماارسکنک الارحمتہ للعالمین ہے۔

> سر سے کیکر پاول تک تنویز بی تنویر ہے گفتگو سر کار کی قرآن کی تفییر ہے سوچتی ہوگی بید نیامصطفے کود کھے کر دہ مصور کیسا ہوگا جن کی بیضویر ہے

سامعین گرامی قدر! بیآیات مبارکه کا گلدسته تقاالله پاک ان آیات کی برکت سے ہم سب کے سینوں کوفتر آن کے نور سے منور فرمائے۔

سامعین گرامی قدر! نعت شریف کیلئے تشریف لاتے ہیں

جناب مزمل اشرف صاحب۔

ہومنگر جو نبی کاحق کا بندہ ہونہیں سکتا بغیر حب نبی ایمان پختہ ہونہیں سکتا

حصار زندگی ہو یا میدان محشر ہو غلام مصطفے والٹدرسوا ہونہیں سکتا کہوں میں یارسول اللہ اور جاؤل ناردوز خیل مکتا محمد مصطفے کو ریہ گوار ا ہونہیں سکتا کیونکہ دوز خ میں تو کیا میر اسا بینہ جائے گا کیونکہ رسول یاک ہے دیکھانہ جائے گا

سامعین گرامی قدر! یارسول الله کی صدائیں جب میں نے سنیں تو میرادل بھی چاہا کہ میں یارسول الله کی صداؤں کو بلند کروں۔ جناب صاحبز اوہ محموعتان لا ہور یاصاحب نے مجھے گاڑی میں تھم دیا کہ ہمارے گھر میں آپ نے سرکار کے نام مبارک بڑھے اور یا رسول الله کی صدائیں بلند کیں بڑا لطف آیا تو یہاں بھی آپ وہ سنائیں۔

میرے ذہن میں بروگرام تو سیحھاور تھالیکن میں اس کو یا رسول اللہ کی صداؤں کو کیکر آ گے چاتا ہوں۔

مرکار کے چندالقابات اسا آپ کوسنا تا ہوں۔ آپ نے ہرنام سننے کے بعد کہنا ہے یارسول اللہ۔امام مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔جوایک مجلس میں بیٹھ کرایک ہزار مرتبہ کے یارسول اللہ۔اسے سرکار کی زیارت ہوجاتی ہے۔ تو پہنہیں آپ کننے لوگ بیٹھے ہیں کس صدا قبول ہو جائے۔آ بیئے سرکار کے نام کی عظمت کے حوالے سے!
وہ واقعہ آپ کو یا دہوگا کہ حضرت موتی علیہ السلام کا امتی جودوسوسال گناہ کرتا

ر ہالیکن اس نے جب تو رات کھولی تو اس کی نظر سرکار کے نام مبارک محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی تو اس نے نام محمد کو چوم لیا تھا۔ تو اللہ یاک نے دوسو سال گناہ معاف کردیئے۔

موی علیہ السلام کہنے گے مولی صرف ایک مرتبہ نام محمد چومنے سے سارے گناہ معاف کردیئے۔

فر مایا۔موسی میں دوسوسال کے گناہ ویکھوں کہنام مصطفے

د میکھوں۔

سامعین گرامی قدرآ ہے سرکار کے نام ہاعت کریں۔ان ناموں کی بڑی برکت ہے اور بیوہ نام بیں جن کے سننے سے سکون قلب ملتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا مولا میری کشتی ڈول رہی ہے۔ فر مایا اس کے ایک شختے پرنام نبی کھ اس کوسکون اس کوسکون جائے گا جس کوسکون چاہیئے وہ بلند آ واز سے کہدد ہے یارسول اللہ۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور ساتھ آ قاکر یم کے القابات پیش کروں گا آپ نے اس محبت کے ساتھ ہرنام کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا ہے۔

فرزانگی کوچھوڑ دوتر کے جنوں کرو آ ونبی کے نام سے حاصل سکوں کرو سرکار کے ناموں پرانٹنج والے پنڈال والے حضور کا نام کی عظمت کے گیبت

گائیں کسی کاہاتھ نیچے ندر ہے۔

الله يارسول الله يارسول الله ي اله ي الله ي

الله الله

ميارسول الله الم القبلتين يارسول الله

مراحن والحسين يارسول الله

الله الله

الله الله الله الله

الله الله على المراق الله

الله المرارهاني بارسول الله

الله الله

ذراجهوم کے آتا کی بارگاہ میں صدائیں لگائیں

مرداركل يارسول الله

الله الله

الله الله المحال المحال الله

الله الله

الله على مرور كائتات نيار سول الله

الله الله

☆ وجهة ليق كائنات بيارسولالله ثلا ایمان کا نئات يارسول الله المائنات المائنات يارسول الله ئئ<sup>ر</sup> تنوريكا ئنات بيارسولانلد المير حسن كائنات بيارسولالله په خسن کا ننات بإرسولالله ☆خسروكا ئنات بيارسولالله 🌣 جان کا ئنات بيارسولالله ملاعظمت كاكنات بيارسولالله ۲۵ رفعت کا گناست بيارسولالله ئئة لام كائنات بإرسول الله مرلعل كائنات يارسول الله مئر بادى كائنات بإرسول الله مئ<sup>د</sup> بشرونذ بر بيارسول الثد مهريسين وطه يارسول الله 🎌 طيب وطاہر بإرسول الله المنته حامدومجمود بإرسول الثد

بإرسول الله ☆ ناصرومنصور يار سول الله مئرسیدنیک نام بإرسول الله ئر شاه خیرالانام میشاه خیرالانام ملطبيح البيان بإرسول الله ☆ صبح النسان بإرسول الله مسیح *الز*مان بإرسول الله المحتادل بعديل بإرسول الله مرکز د<u>علی</u>ئے لیل بإرسول الله ئير لطف رب جليل مير لطف رب بإرسول اللد ما*رسول الله* م لطف رب جليل كتلطف ربطيل بإرسول الله ما*رسول الله* الم مست بود المرام غيب وشهووو بإرسول *ال*لد مجميل الشيم ميارسول*الل*د 🖈 بارگاهشم . با*رسول الل*د بإرسول الله 🌣 🖈 شهر بارارم بإرسول الله المكاتا جداراتم

ا ميك سحاب كرم بإرسول الثد <sup>\*</sup> مشفيع الامم بيارسولالله \$2,200 Ag بيارسولالله الإسبيدالاصفيا م بيارسولانلند ته گوہرارتقا يارسول الثد نمة در . كرسخا بإرسولالله 🖈 ما بهتاب عطا بإرسولالله بإرسول الثد المنزآ فنأب مدى المورخدا بإرسولالله ∻حلوه حق نما . بيار سول الله مئة مظهر كبريا بإرسولالله % نورشش وقمر بيارسولالله ☆ ذات والاگهر بإرسول الله مهر راه دال رهبر يارسول الله ميم سطوت بام ودر بإرسولالله مرين اثر مين الشرين اثر يارسول الله مراحت عاشقا<u>ل</u> بيارسول الله

بإرسولالله بيارسول الله بإرسول الثد بإرسول الله يارسول الله بإرسول الله بإرسول الله بإرسول الله بإرسول الثد بإرسول الله

مراحت عاصیال <sup>ح</sup>مشِفق ومهربال منه حاصل این و آ<u>س</u> 🖈 نجيب الادب ☆ كبيرالحسب المي لقب انتہائے کمال المحمنتها كے جمال مئة ماورا<u>ئة</u> خيال ئ<sup>ر</sup> شفيع المذنبين المريخ خاتم النبين رحمت للعالمين مجزر بهرالسائلين المرسيدالعارفين المنسيدالكاملين <del>↑</del>سيدالذاكرين ہرالزاہد می<u>ن</u>

المنكر ماه رب عفور يارسول الله بإرسول الثه المحر واقف قرب ودور الملاشافع بوم النشور بإرسول الله ۲۵ سرکارابدارکرار بإرسولالله ۲احرمخار بيارسول الله مئة دأنا<u>ئے سبل</u> يارسول الله م<sup>ح</sup>حتم الرسل بيارسول الله حثة مولائيكل بيارسول الثد م صدر برم یقیس بإرسول الله المحشر النشيس بيارسول الله م<sup>ر</sup> جحت آ فریں بإرسول الثد م خطهر اولين بيارسول الله نازعرش بریں ہے بإرسول الله المروية زميس بإرسولالله هجية اصدق العادقين بإرسول الثد : ١٦٠ ممل الكاملين يارسول الله ۱۲۰ ارشدالرشدين بإرسول الله

ہنورالعلی یارسول اللہ
ہنمس الضحی یارسول اللہ
ہنمس الضحی یارسول اللہ
ہندرالدجی یارسول اللہ
العنی حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیارے آقا!

الب بیہ تیرا جونا م آتا ہے
وہی اک لمحہ کا م آتا ہے
فرش پرتیرےنام کے صدقے
فرش پرتیرےنام کے صدقے
عرشیوں کا سلام آتا ہے
عرشیوں کا سلام آتا ہے

میرے سامنے جب کوئی مشکل مقام آتا ہے تولب بیر میرے محمد کا نام آتا ہے

کیونگه

نام احمد معتبر سوغات ہے آپ کی ہربات کی کیابات ہے جس کا ٹانی دوجہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفے کی ذات ہے

سامعین گرامی قدر! نعت رسول کیلئے میں وعوت وینے کی سعادت حاصل کر

ر ہاہوں اس عظیم شخصیت کو کہ جن کی زیرصدارت آج کا بیر پروگرام ہے۔ آل نبی ہیں۔ اولا دعلی ہیں۔

اعلی حضرت نے فر مایا تھا۔

خون خیر الرسل ہے ہے جن کاخمیر ان کی بے لوث طینت پہلا کھوں سلام ان کی بے لوث طینت پہلا کھوں سلام اور انہیں لوگوں کیلئے اعلی حصرت نے یہ بھی نذرانہ پیش کیا!

تیری کی پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نو ہے عین نور تیراسب گھرانہ نور کا

سادات کرام کی محبت تو قرآن پاک کیآ یات سے ثابت ہے۔اور ایک اور شعر پیش کرتا ہوں! شعر پیش کرتا ہوں!

ſ

سنب توں ای حضور دی شان دسدی سب توں چنگافتبیلہ حضور داا ہے سب توں ای حضور داا ہے سب توں ای حضور داا ہے سب توں ای حضور داا ہے میں انہائی ادب و احترام کے ساتھ آل نبی اولا دعلی پیر طریقت آفاب ولائت ماہتا ہے ساتھ آل نبی اولا دعلی پیر طریقت آفاب ولائت ماہتا ہے شاب حضور قبلہ حضرت علامہ مولیٰ سعید الحن شاہ

صاحب دامت برکاہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں بعد ادب احر ام سے گزارش کرتا ہوں کے حمد ادب احر ام سے گزارش کرتا ہوں کہ حمد ادبی خطبہ کیلئے تشریف لائیں۔

ابال دیگ میں مرح رسول دوسرا ہو
انداز جدا ہو فکر جدا ہو لہجہ جدا ہو
الفاظ ہول قرآن کے اور فکر رضا ہو
افعاض ہوالفت ہو حبت ہو و فا ہو
اوصاف ہے سب ہوں تو محمیکا گدا ہو

اب نعرے کی گوئے میں شاہ صاحب کے بیان کو ملاحظہ فرما کیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی احضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسپند آتا و مولی حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی نعت شریف لکھتے ہیں۔

خلقت مبرا من كل عيب.

کہاے حبیب ملی اللہ علیہ والہ وملم آپ کو ہر سم کے عیب سے باک بنادیا گیا ۔

حفرات گرامی! سرکار مدینه کی حیات مبارکه کا مطااعه کریں کریم آقا کے اعلان نبوت فر مانے سے پہلے جنہوں نے آپ کا ظاہری حیات بایا چھن نے آپ کو بے عیب کہا تھا۔

ورقد بن نوقل دائره اسلام على تيس آئے۔ ابھی سركار نے اعلان نبوت بيس

فرمایا۔ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا بھی دائر ہ اسلام میں نہیں آئیں۔ان کے پاس آ کے کہتے ہیں خدیجہ تو شادی کرلے۔

نيه برئى بيارى روائت ہے آپ سنى گے تو ايمان تازه ہو

جائے گا۔ تو خدیجہ نے فر مایا۔ میں اس سے شادی کروں گی جو بے عیب ہو گا۔ ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب بے عیب کی بات آتی ہے تو شہنشاہ دوعالم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے نہ؟

توخد یجہ نے فر مایا۔ ہیں اس سے شادی کروں گی جو بے عیب ہو گا۔ورقہ نے کہا۔عرب کے بڑے نوجوان شادی کے طلب گار بیں۔فر مایا۔کون ہے؟

فرمایاعتبہے۔عتبیہہے۔

فرمایا۔عتبہ کیل ہے۔

عتبيه رزيل ہے۔

میں نے کہا تھا اس سے شادی کروں گی جو مے عیب ہو گا۔کوئی ہے عیب ہے۔تو ورقہ نے جو جملہ بولااسے من کراپناایمان تازہ کریں۔

ورقد نے کہا کہ اس کا کنات میں رب نے ایک ہی ذات کو ب عیب بی ذات کو ب عیب بیدا کیا ہے۔ وہ محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات .

ہے۔خدیجہ نے کہا عتب اور عتبیہ کے عیب بیان کیئے اب محر مصطفے صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کاکوئی عیب اگر دیکھا ہے تو بیان کرو۔ چند کھول کیلئے آسکھیں بند
کیس اور سرکار کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ بوری زندگی کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ
کرنے کے بعدور قد کی نگا گھومتی گھومتی چہرہ مصطفے پر چلی گئی۔

ورقد نے کہا خدیجہ وہ ایسے ہیں کہ ان کا چہرہ چا ندجیسا ہے۔ ہے۔ اور خوشبوالی ہے جومشک سے بھی اعلی ہے۔ خدیجہ نے کہا۔ تو تعریف کرتا جارہا ہے میں کہدرہی ہوں خدیجہ نے کہا۔ تو تعریف کرتا جارہا ہے میں کہدرہی ہوں کوئی عیب بیان کر۔ ورقہ کہتے ہیں میں پھر خاموش ہوگیا سوچا کوئی عیب تو ہوگا۔ گا۔کوئی نقص تو ہوگا۔

جب ورقد تصور میں مصطفے کی ذات کولایا۔ کہا۔ فدیج تو تو مرکار سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیب کی بات کرتی ہے میں نے پوری زندگی کا مطالعہ کیا میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ محمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت اجمل وسیرت اکمل فدیج محمد کی نہ صورت کا جواب ہے۔ نہ سیرت کا جواب ہے۔ میں نے سرت کا جواب ہے۔ میں نے سرت کے کریا وال تک مطالعہ کیا ہے مجھے تو محمد کمال ہی کمال نظر آتے ہیں۔

حضرات ورقہ بن نوفل دائرہ اسلام میں ہیں آیا لیکن کملی وائرہ اسلام میں ہیں آیا لیکن کملی وائے اسلام میں ہیں آیا لیکن کملی والے آتا کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ان کا بے عیب ہونا بیان کر رہا ہے۔اور آج کتنی بہنے تی ہے کہ کمہ بڑتا نبی کا ہے اور حضور کے کم غیب بر

اعتراض ہے۔

کلمہ پڑھتا پیارے آتا کا ہے اور شریعت ونورانیت کے جھگڑوں میں پڑا ہے۔

کلمہ پڑھتاسو ہنے بی کا ہے اور آقا کریم کی شفاعت کے بارے میں بات کرتا ہے۔

ارے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن آقا کی عظمتوں کا اظہار کررہے تھے۔ ورقہ
بن نوفل نے آخری جملہ کہا کہ اے خدیجہ تو توسفلی عیوب کی بات کر رہی ہے
میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاریب ہیں۔
ان میں ریب نہیں۔

محمد ہے۔ ان میں عیب نہیں۔

خلقت مبرامن کل عیب کائک قد خلقت کما تثاء

رب نے اسے ہرعیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر!اب میں انہائی ادب واحترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کو!

. آ فاكريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه كے انداز انہيں

بے شاراعز ازعطا ہوئے۔ صدارتی ابوارڈ بھی ملا۔

طمغہ سن کارکردگی بھی ان کے پاس ہے۔ ایک سولین ابوارڈ بھی ان کے پاس ہے۔ نیشنل ابوارڈ بھی ان کے پاس ہے۔

پورے پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنے ایوارڈ ان کے پاس ہیں کسی نعت خوان کے پاس ہیں کسی نعت خوان کے پاس ہیں اصل ایوارڈ تو وہ کے پاس ہیں ۔ حکومت کی طرف ہے میا ایوارڈ ہیں کیان اصل ایوارڈ تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن سرکارعطافر مائیں گے۔

کئی کئی دور آتے رہے صدر آتے رہے وزیر اعلی آتے رہے اور جاتے رہے۔ الیکن میروہ آواز ہے جوابوان صدر میں ہر دور میں گونجی رہی ۔ توبیان کی شخصیت بھی انسائکلو پیڈیا ہے۔ اب دیکھیں حافظ قرآن بھی ہیں۔ قبلہ بیرصاحب میروہ حافظ قرآن ہیں نعت خوان ہیں اور پنتا لیس سال سے نماز تراوی میں قرآن بھی سنارہے ہیں۔

پھر قاری قرآن کمال کے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں قومی سطح میں ایک مقابلہ ہوا تھا اس مقابلہ میں قاری سید صد اقت علی شاہ صاحب نے بھی شرکت کی تواس مقابلہ میں حافظ صاحب نے بھی شرکت کی تواس مقابلہ میں حافظ صاحب کے پہلی پوزیشن تھی۔ قاری سید صدافت علی شاہ صاحب

کی دوسری بوزیشن تھی۔

قرات کے میدان کے اندر بھی اپنی مثال آپ بیں۔ پھر حکیم ہیں لوگوں کا جسمانی علاج بھی کرتے ہیں اور جب نعت پڑھتے ہیں تو دلوں میں عشق رسول آشکار کردیتے ہیں۔

تو آئے اس عظیم شخصیت کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کی آ واز سینکڑ وں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کر دڑ وں عشاق کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ بصدادب واحترام دعوت دول کا۔

محترم نعت خوانان پاکتان بسیاه سالار غلامان حسان به اسلام کی عظیم بیاری شخصیت نعت کے اندر بہت بڑانام۔

تشریف لاتے ہیں جناب قبلہ الحاج حافظ قاری تھیم مرغوب احمد ہمدانی صاحب تشریف لاتے ہیں آپ احباب ابنی محبول کا اظہار کریں تا کہ پہتے صاحب تشریف لاتے ہیں آپ احباب ابنی محبول کا اظہار کریں تا کہ پہتے ہے۔ چلے آپ داتا کی نگری ہے آنے والے مہمان نعت خوان کا استقبال کریں۔ نغرہ تکبیر۔ نعرہ دیدری۔



نقيب محفالم محترم جناب

## يسين اجمل

نُحُمَدُ هُ وَ نَصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكُرِيْمُ أَمَّا بَعُد فَا عُوذ بِاللَّهُ مِن الشَّيطُنِ الرَّجِيمُ.

بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمْ. وَ مَا اَرُسُلنٰ كُ الله العَظِيمْ.

اُلقاب کیے کیے خدانے کئے عطا!

میر رے حضور کو قرآن میں جا بجا
کہیں یسین کہا تو کہیں طا
میں کون ہوں جود صفر پیٹیبر بیاں کروں
دہ کرز بین پرصفت آسال کروں

تم منجى درود پر معو\_

الصَّلُواهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ الله

مُرَفَقُلُ كَا آ عَازَ رِّلاوت ِقُرُ آن بِاك سے ہوتا ہے۔ میں دُعوت دیتا ہوں باکستان کے معروف قاری جِنہوں نے ایران سے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں اول بوزیشن عاصل کی تو تشریف لاتے ہیں زیبت القُراء فُخر القراء اُخر القراء اور ماحب اور

نورانی آیات ہے جمیں ہمارے قلوب کونوروسرورعطافر مائیں گے۔ محفل کا آغاز تلاوت مقدسہ سے ہو چکا ہے ابسلسلہ نعت خوانی شروع کرتے ہیں۔ ہماراعقیدہ ہے نعت شریف کاسنا اور پڑھنا عبادت ہے کیونکہ ہمارا قرآن ہی سرکار مدینہ سکی اللہ علیہ وآرلہ وسلم کی حمد و ثنا

حضرت سیّدہ کا کشہ القد کا کشہ القد بقہ سلام اللہ کا کہا ہے کی نے سرکار مدینہ سکی اللہ کا کیئے وا لہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں دُریافت کیا تو اللہ علیہ منے وا لہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں دُریافت کیا تو اللہ علیہ منے فرمایا تم نے فرمایا تم نے فرمایا تم نے فرمایا تم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا خلق ہی ہے شاعر کا تحیل ہے!

موجھائسی نے آپ کاخلق عظیم تو میں نے اٹھا کے سامنے قرآن کر دیا

حضرات گرامی! سارا قرآن حضور صلی الله عکیه وآله وسلم ہی کی نعت مرار کہ ہے مرآن باک میں حضور کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن باک میں آقائے والے میں مضور کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن باک میں آقائے دوعالم سلی الله عکیه وستوں کا ذکر ہے۔ قرآن باک میں مصور کے دشمنوں کی تر دید ہے۔

استاذی المکرّم حضرت علاّمه صائم چشتی رُحمته اللّه علیه فرماتے ہیں! رت کونین نے قرآن کی ہرشورت کو نعبتِ محبوب کاردیوان بنار کھا ہے

تو نعت شریف کیلئے میں ُوعوت دیتا ہوں ہمارے علاقہ کے بہترین ثنا خوان جناب غلام مصطفے جشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول معظم پیش کرتے ہیں۔

دوستان گرامی المحترم غلام مصطفا چشی گواژوی صاحب نے سرکار مدین سال اللہ علیہ واللہ واللہ مسلم کے حسن ممبارکہ کا ذکر کیا۔حضور کے محسن کی کیابات ہے۔

چاندسرکار مدینه سائی الله علیه وآله وسلم کے شن کی ذکواة سے چک رہا ہے۔ حضور کا محسن متبارکہ أیبا ہے کہ چودہ سوسال گزر جانے کے بعد بھی عُشّا قانِ سرکار کے شن و جمال پر اپنی جانیں پھاور کر رہے ہیں۔

جیکال نوکلیال اُرخ رسول و چول سو سنے گئے جہان دے دت تھلے مجنبش یاردی انگل نے جکدوں کیتی چن آیا اُشار ہے تے جھتب تھلے

وہندار ہیااداُوال حضور دیاں گھل کے مبرے حضور نوں رہے تھلے سُد یایارنوں یارنے کول اجمل سوہنے رہ گئے زمانے دیے سب تھلے حضرات گرامی ساری کا ئنات میں ہمارے آ قاکے شن کے جلوے ہیں۔ 🏠 جا ندمیں خضور کا جلوہ المحتصور كاجلوه 🏠 گلتنان میں حضور کا جلوہ 🏠 پیولوں میں حضور کا جلوہ مریخ بهاروں میں حضور کا جلوہ م ∻ رئگ ونُور میں حضّور کا جلوہ ☆ كيف وسرور مين حضور كأجلوه حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے بنایا اور میرے نور سے ساری کا گنات کو بنایا۔ارُ ہے جن کے نُور سے جا ند شورج سیار ہے ہتارے چک رہے ہیں اُن کے تور کا اِنکارکون کرسکتا ہے۔ مچھول میں جا ندمیں تاروں میں تبہم اُن کا

اُن کے جلووں کے سواڈ نیامیں کیارگھا ہے موھوب شورج کی ضیا وُں کو بچھنے وُ الو ریتو سرکارنے پر دیے کواٹھا رکھا ہے اُرے جس ہستی کے ایک بردہ اٹھانے سے ساری کا کنات روٹن ہوگئی حالا تک حدیث شریف ہے خضور کے خسن مبارک پرستر ہزار حجابات ہے اور سرکار مدينه كى الله عكيرة لهومهم كحشن كى بات اسيخ انداز سے كرتا ہول \_ تلا. کرو برمیل\_ م بلندی وپستی میں \_ ہے شُجروجر میں \_ المجروجر میں \_ المكر عكرم ومستى مليل\_ م<sup>ح</sup>رز مین وز مال میں 🏠 چَنین و چناں میں ہے۔ ہی کاربی کانور ہے۔ ہے چڑیوں کی چیکار میں۔ میں چیکار میں۔ 🏠 پیمولوں کی مہکار میں۔ ہمی<sup>ے</sup> شورج کے انوار میں \_ ہ کی ستاروں کی چیکار میں۔ ہم سرکار کا ہی تور ہے۔ المرسيني ميں دل ہے۔ مرول میں دروہے۔ ﴿ وُرد مِيں نشہ ہے۔ ﴿ نَصْمَاسَ مِيں شَطَّى ہے۔ ﴿ مِشَاسَ مِيں نَشَى ہے۔ ﴿ لَذَّت مِيں كَيف ہے۔ ﴿ لَذَّت مِيں كَيف ہے۔ ﴿ كَيف مِين خَيْلَ ہے۔ ﴿ تَخِيلَ مِيں نَصَور ہے۔ ﴿ اور مِير نِ نَصَور مِيں سركار كائى نُور ہے۔ حضرات گرامی حضور صلّی اللّٰد مُلَيْہِ وَآلہ وسلّم اللّٰہ تعالیٰ كا نُور ہیں۔ارشادر بانی

## قُدُ جَاءِكُمُ مِن اللَّهِ نُور

اورنورلباس بشرمین آیا ہے۔ حضور کی حقیقت نُور ہے اور ظاہر بشریت ہے۔ اس نُورانی محفل میں نُور کی بات سے ہر طرف نُورانیت ہی نُورانیت ہے۔ تو اب بارگاہِ نُور خُدامیں مُذرائہ نُور پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں مُحرّم المقام جناب قاری عنائت اللہ چشتی صاحب قاری صاحب مدینہ طیبہ کا ذکر فر ما شبغم کی سُحران کا مدینه م مینوشبو کا گران کا کدینه

ہیں نوری دیکھنے آئے زمیں پر سیاسٹوران کامدینہ

رسول د وسرا کی ُجلوه گا ہیں رادھر کعبہ اُدھر اُن کا مدینہ

سبھی رنگینیوں کو بھول جائے م نو د کھے آئے اگران کا مدینہ .

ہے فردوس بریں بھی خوب کیکن مدینہ ہے مگر ان کا مدینہ

و جو دِمُصطفے سے ہے مزین ہے خالق کا منران کا مدینہ عزیزان گرامی! مدینه طبیبه برمسلمان کواینی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ کیونکہ مدینه طبیبه کی نسبت اس ہستی ہے جو محبوب خدا ہیں جن کا ارشاد کرامی ہے! لَا يُورُمِنُوا أَحُدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ آحُبُ عليه مِن وَالِدِهِ وَ وَ لَدِهِ وَا لَنَّاسِ اَجْمَعِينَ. مدینه طبیبر کی نسبت سر کاردوعالم سے ہے۔ مدين طيبركي نسبت محبوب خداست ب-مدینه طبیبه کی نسبت عرش کے دُولہا ہے ہے۔ مدينه طيبه كي نسبت شاوارض وساسے ہے۔ مدينه طيبه كي نسبت سيدالانبياء سے ہے۔ مدینه طبیبه کی نسبت شافع روز جزاسے ہے۔ مدینه طبیبه کی نسبت شہنشا و ارض وساہے ہے۔ اس كئة بم كهتي بين!

> محمد د اسو بهنا نگر الله الله بهاران دائمرکزتے گھرالله الله جدون تکیاسو ہند کے وضافوں صائم جدون تکیاسو ہند کے وضافوں صائم سمیا لہہ جہنم د ا ڈیر الله الله

تواب بارگاہ سیّدالانبیاء میں نُذرائه عُقیدت پیش کرنے کیلئے تشریف

لاتے ہیں۔

راہ مِشْق اُنے مُرنا بُڑااو کھا ہے کوئی ٹرے نے یار ملاویندا لا هے تخت اُتوں کا جاں والیاں نُوں خا کر وباں نال رُلا دیندا راه عشق ائے ٹرنا بڑااو کھا۔ حفرات عشِق کی راہ بڑی مشکل ہے۔ عشق کی راہ راہِ منتقیم ہے۔ عِشق کی رُاہ ٹیرخطرہے۔ عشق کی راہ راہ ہدائت ہے۔ عشق کی رُاہ نجات کاراستہ ہے۔ عِشْق كراراه مطن راه باس لئے كہتا ہوں! رُاهِ عشق اُستَے ثمرُ نا برُ ااو کھا ہے کوئی ٹر ہےتے بار ملادیندا

عزیزان گرامی قدر! جوبھی إس راه پر چلااً ہے مقام حاصل ہوگیا۔ راوعشق چلنے کی وجہ ہے حضرت بلال کومقام حاصل ہوگیا۔ حضرت ابوطالب کو کمال مُرتنبل گیا۔ حضرت اولیس قرنی کو تابعین کی سرداری مل گئی۔ حضرت اُمبر مُرزه کو فضیات حاصِل ہوگئی۔

حضرت جنید بغدادی کوملائت مل گئی۔ حضرت منصور حلاج كوشهادت ل كئ . حضرت غازی علم دین کوشهادت مل گئی۔ حضرت غوّث اعظم كوكرامت مل كني\_ جوبھی راہیء ملک عشق مواائے ہے طرح طرح کے مضائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بھی راہی ءملک عشق ہواا ہے تکالیف برداشت کرنی بڑیں۔ مجھی اُ<u>سے</u> دار پرچڑ ھایا گیا۔ متمهى عاشق كو يتقر مارے كئے۔ مجھی عاشق کوصلیب دے دی گئی۔ بھی عاشق کوشہید کردیا گیا۔ مستمهى عاشق كوبا دشاهت بسياستعفى دينا برا\_ اسى لئے تو کہتا ہوں!

راه عشق ائے ٹرنا بڑا او کھا جہڑا عشق دی راہ اُتے چلیا دوارہ او ہے کملی دالے دامکیا

لتيكن

راه عشق أتے ٹرنا بڑااو کھا

میرے واجب الاحترام جناب صاحبزادہ مُحدعثان صاحب اُستاذی المکرّم مُسرقر آ ل مُحقّق دوراں صاحب علم وعرفاں سچائی کے پاسباں اِما م الشعرا مُضرقر آ ل مُحقّق دوراں صاحب علم وعرفاں سچائی کے پاسباں اِما م الشعرا مُصنور قبلہ عالم حضرت علاّ مدصًا تم چشتی رُحمته الله علیه ریسرج سنٹر کے مگران بیں ۔عشق کے بارے میں لکھتے ہیں!

عشق ہے ارض ومحبت عشق ہی ہے آساں عشق ہے باغ بہار ال عشق بحر بیکر ال

عشق ہے ظاہر فقیری عشق ہے رکنے نہاں عشق ہے سولی کسی کی عشق ہے دار لا مال

> عشق ارض چین میں ہے سا کنوں کا اضطراب عشق جا کومشق شہرگ عشق ہے خونی حباب

عشق جس کومل گیا ہے چین اس کا کھو گیا عشق مصبارح مُسریت کی ہے بند کرلو گیا عشق نے جو کن کہا کہتے ہی فو را ہو گیا عشق میں مصوبی کے عثمال میرے دل کو دھو گیا

عشق شعلے إبر الهجيمي عشق يا ني مموسوي عشق ہی شاوز ماں ہے شق ہی تھی جا کری اسى لئے كہتا ہوں!راوعشقاتے ٹرنا بڑااوكھا۔ دِل کورلا یا عشق نے۔ جال كوجلانا عشق نے۔ کبلوہ دیکھایاعشق نے۔ مستحمر کوسجایا عشق نے۔ الم تسوجلا باعشق نے۔ ُ دُریا بہایا عشق نے عاشِق بناما عشق نے۔ دِل کومِلا مِاعشق نے۔ ِ گھریار <del>ج</del>َھِراہاعشق نے۔ لیچر کونو ژاعشق نے۔ رخ چین ہے اک اُمر ہے۔

اً پناہے موڑ اعشق نے۔

راہِ عشق اُئے ٹرنا بڑا او کھا ہے کوئی ٹرے تے یار ملادیندا

ہتھ پیراں دیے چنن نہ دین لو کی عِشق کُتیّا لَ دیے پیر جما دیند ا

کدے مِلدے مُحبوب نیس النیاں توں عِشق بھیر وی بولیاں لاً دبیدا

عشق اُور نج تے رہے نوں دیکھ داشیں وُاتاں مذہباں دیے فرق مِٹا دیندا

نه کوئی پیرے نه ایمپه ممرید و یکھے سخفتگر وستداں دیے پئیریں کیا دیندا ا جمل آجائے جیکر آئی اُتے زوراں وراں دی کھون نُوادیندا

عشق مشک وانگول چھپیا نئیں رہندا عشق اپنا ہے یہ و کھا دیند ا

چند وَار دینداا پنے یاراُ توں چڑھداشو لی تے کھل لیما دیندا

وُرْ کے چاوج عشق نے رقص کیتا نوک خارتے نتیا تے عشق نتیا

نتجیا عشق نگو ار دی دُ ها رائت چرده سے دارت نتجیاتے عشق نتجیا

م بله ماه طوا نف د انجیس کرکے د ریا رئے نتیات بیشق مجیا صائم مُسن دی جت کران بدلے اپنی ہارتے نیجیا تے بمشق نیجیا

رُ ا وعشق اُ تے عُمِ نا بِرُ ا اُ و کھا ہے کوئی ٹرے تے یا رملا دیندا

لاُه کے بخت اتوں تاجاں والیاں نوں خاگر و باں دیے نال رُلا دیندا

اجمل عشق إيمان ہے عاشقال دا عشق اُزل دے رُ از سمجھا ديندا

الله عشق توں ایہہ تو فیق سخشی نیز ہے اُتے قر آن سنا دیند ا

انفرواک وی پنگلے ہے عَاشِقال دا سب اجمل رُتِ داعرش ہلا دیندا جب کوئی عاشق عشق کی چوٹ سے مجبور ہوکر روتا ہے تو حقیقتاً عرش اعظم کو بھی لرزہ آجا تا ہے۔

> انفرواک دی نکلے جے عاشقال دا سب اجمل رئت داعرش ملا دیندا

حظولت گرامی! سیاعشق وہی ہے جو کملی والے آقاصلی اللہ عکی دوآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کیا جائے۔

سنجاعش وہی ہے جو حضور کے صدقہ سے حضور کی آل طاہر سے کیا جائے۔ جو حضور کے علامہ صائم جشتی رُحمتہ اللہ علیہ حضور کے باروں سے کیا جائے۔ اس لئے علامہ صائم جشتی رُحمتہ اللہ علیہ درس دیتے ہیں۔

رعشق نبی رہومنگدارتب کولوں عشق نبی حیات دُوام دیندا

حضرات گرامی اب محفل کے آخری شاخوان کو پیش کرتا ہوں۔ زن کے گلے میں اللہ تعالی نے ابیا سوز رکھا ہے کہ آئی میں آنسوؤں سے بھرجاتی ہیں میری مراد ہے واجب الاحترام جناب قاری مجمدعنا عند اللہ چشتی صاحب ہیں۔ اُب میں آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان زیادہ حاکل نہیں ہوں گا۔ اس کے درمیان زیادہ حاکل نہیں ہوں گا۔ اس کے بین محترم جناب قاری محمد عنائت اللہ چشتی صاحب کے درمیان خیرتشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عنائت اللہ چشتی صاحب

## فعرست كتب چشتى كتب خانه

حضرت علامه صائم چشتی کی مختیق کتب وتراجم

ردصنة الشهداء مجلد

مضكل كشاء روصنة ا

غالون جنت

ايمان الي طالب البنول

علامه صائم چشتی کی نعتیه کتب

شهيدا بن شهيد مجله

م کیار ہویں شریف

المدديارسول الثد

پنمل تے کنڈے

تغيركبير

تغيرخازن

فتؤحات كيهر في اردو

رباض النصر ه

شرفسي سادات عربي أردو

خصائص على عربي أردو

والدين معيطفا عربي اردو

بدية المهدى عربي أردو

ارمغان مدينه

فردوس نعت

شاوخوبال

طرح يلين

جاني بماد

دحمت داخزانه

جالن كاكنات

تحسن كامكات

شان كائنات

رورح كالخات

بإعجر

مديرن كلينه

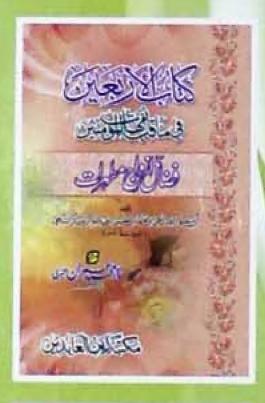













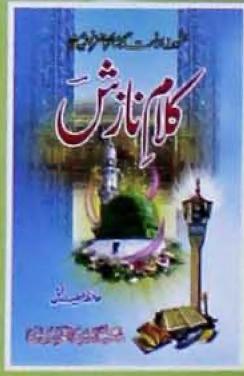

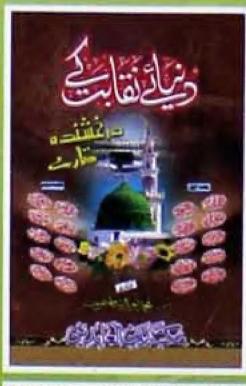

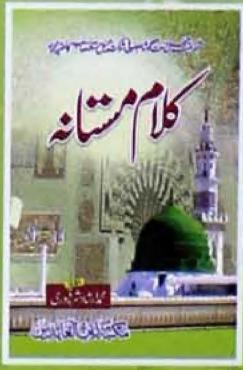









نِزدشالیمَارگارڈن بَاغْیَانِبُورۃلَاہُوں 0332-4300213 0315-4300213